اليصرفت والمبرك الدين سالوي وكرة الأعليك فقوطامة عاليه كالجراء

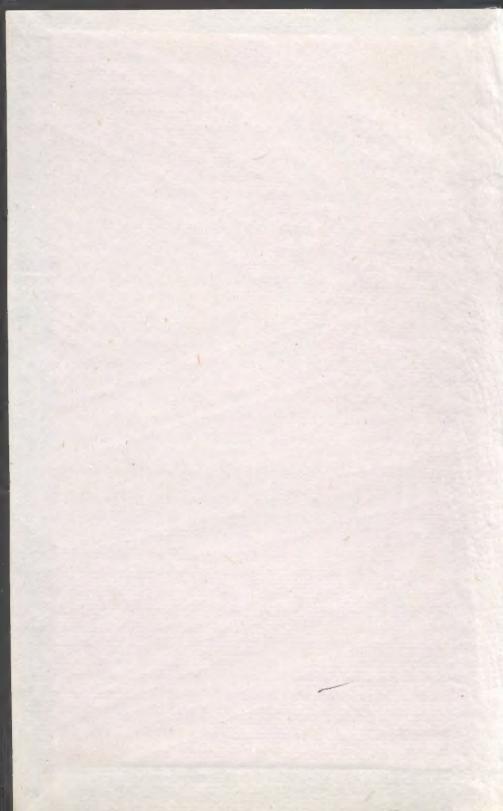

اردُورَج اردُورَج مراب النفايان

الليصنرت خواجه كالدين سيالوي وحمه الليطبيه كطفوطات البدكامجموعه

مرسبہ سید محسٹ تدر معیدر مرسبہ: صاحباؤ عُلا) نظام الدین ایم الے مردی

تصوف فاؤندن

لاتبرري وتحقيق وتصنيف تاليف وترجمه ٥ مطبؤعات ١ التبرري ٢٥٥ مطبؤعات ١٠٠٠ اين من آباد – لاجور – باكستان

شوروم: المعارف ٥ گنج بش رود ٥ لايمور

### كلاسيك تُتب تصوّف ٥ سلساء ردُوراجم

مُلم سَقُوق بحق تصوّف فاؤند سِن مُعْوظ بين © ١٩٩٨ء

ناشر : ابونجب عاجى محدّ ارشد قريش بانى تصوّف فاوّ مريش لاجور

طابع : زام بشر ورسمرز - لا بور

سال اثناعت: ١٩٩٨ صـ ١٩٩٨ع

قیمت : ۱۵۰ روپ

تعداد : پانچ سو

واحتقيم كار : المعادف مجنج بخش دود لابر ياكتان

١١٥ - ١٩٩ - آل ايس بي اين

تصوّف فاؤنڈیش اونجیب حاجی محرّارشد قریش اوران کی اہلیہ نے اُنے مرحوم والدین اور لخت جگر کوابصال تواہے لیے بطور صدقہ جاریا وریاد کا رکم محرم الحرام ۱۳۱۹ حدوثا تم کیا جو آن فی مُنتسب اور سلف لحید فی بزرگان دین تی جلم التے مطابق تبلیغ دین ورتقیق واثبا عت کُشت تھون نے لیے تف بج

#### ترتيب

| P1 50 |                                   |     |
|-------|-----------------------------------|-----|
| صفح   | مضمرن                             |     |
| ۵     | انتاب                             |     |
| 4     | سافت ، از مرج                     |     |
| 11    | دیاچه ، از مولف سید محد سعید      |     |
| 40    | نعت رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم | 1   |
| 44    | فضيلت فلفاعه داشيين               | r   |
| 40    | فغيلت ازواج مطهرات والبيث         | ۳   |
| W4    | تغفيم وتكريم سا دات               | 4   |
| pr pr | فضيلت عشره مبشرة                  | ۵   |
| Lh    | ففيلت مهاجرين وانصار              | 4   |
| P4    | اصول دین و اطاعت مجهدین           | 4   |
| 09    | نفيت علم                          | A   |
| 44    | طبارت اورتماز                     | 4   |
| ۸۰    | زلات                              | 10  |
| ^"    | روزه                              | 11  |
| ٧٨    | عج اور بت الله شریف               | 11  |
| 94    | فضائلِ ثلاوت قرآن                 | 114 |
| 90    | فضائل ذكر البي                    | 11  |
| .101  | فضائل درود شريف                   | 10  |
| 1.1"  | اوراد و وظالفت                    | 14  |
| 1117  | عبادت اور ترکه عباوت              | 14  |
|       |                                   |     |

| 177  | 1                                                            |     |
|------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 3.0  | اخلاص اور ريا                                                | 1.4 |
| 144  | محاكب اورمرا قب                                              | 19  |
| 110  | توكل اور صبر                                                 | ۲.  |
| ابها | احنان وتحل اورغصه                                            | 11  |
| 147  | سفاوت ، مهان نوازی اوراعرانس خواجگان                         | 44  |
| 146  | جهاد اصغروجها د اکبر                                         | 44  |
| 10.  | خاجه تونسوي كا زېد د مجاېده                                  | 44  |
| 141" | تكبر، فن ادرب تئ موہوم                                       | 10  |
| 140  | شیطانی فریب اورنسوانی ممبس                                   | 14  |
| 144  | ماضی اور حال کے ملامتیوں میں فرق                             | 44  |
| IAY  | روافض                                                        | YA  |
| 12   |                                                              | F9  |
| 194  | على حفر ونجوم<br>صحبت غير، نوكري ميشيا ورشامت اعمال          | ۳.  |
| 4-1  | L'extressión                                                 | اس  |
| 41.  | تركيه وتصفيه، خواطرارلعيه، رفع اورموت كي حقيقت               | 44  |
| 414  | ن به به وت من اور استمدا د                                   | 44  |
| 14.  | بعت اورغیریدے کے بزرگ سے استفاضہ                             | 44  |
| 444  | شغ وتصور شيخ                                                 | 40  |
| 444  | ساع اورجذب واستغراق                                          | P4  |
| 444  | خدا اور رسول کی محبت اور اولیار کے شبر کات                   | P4  |
| 406  | عشق                                                          | MA  |
| ACA  | وحدة الوجود اورصرت خواجه الليخبش كريم تونسوي                 | 4   |
| 444  | وصال حضرت خوا جبممس الدين مسيالوي                            | r   |
| 495  | ملفوظات حضرت شنخ الاسلام خوا حبرمحد قمرالدين سيالوي مظلالعال | MI  |

5.

#### أنتاب

« مرآت العاشين ، كا زجمه « رُرگوهر ، سه مدینة المعنی حضرت شیخ الاسلام خواجه قمرالدین ( مدخله العالی ) سجا ده نشین استانه عالیه سیال شرییت کے نام نامی سے منسوب کرنے میں دلی مُسرّت محوسس کرتا ہوں ۔

اے کہ آنام تو آرائیش عنوال بخید صفحہ نامہ بشا دابی برگے سمل ست

غلام نظام لدين

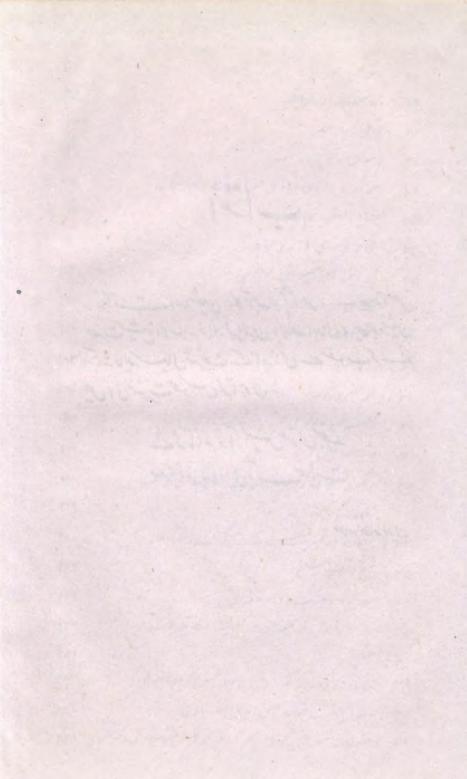

# سيش گفت

ویبای کو طول نے کرکتا بچینا اور یہ بھی موزوں بنیں اور اس کے علاوہ
اصل کتاب در مرآت العاشقین ، کے مؤلف سید محدسعیدسا حب نے سبب الیف
اور شمینات پر اتنی تفصیل گفتگو کی ہے کہ تنا برہی کوئی قابل دکر بات ان کے ہاں نا گفتہ
رئی ہو۔ زر نفر کتاب در پُرگوهر ، ترجہ ہے۔ مرآت العاشقین کا ، اور اکس کے تعارف
کے لیے مؤلف مرحوم کا دیبا چہ کا بی ہے ۔ تاہم ترجے کے متعلق کچھ مرض کرنا ہے کل
نہوگا۔ جدید ذہن کے در اختصار کیا نہ رجان کا احترام کرتے ہوئے مترجم کو زیادہ
ور درمیان میں صائل رمیا لیے نہ نہیں ۔ لہذا ، ترجے کے متعلق صوف چند ضروری
ارشادوں پر ہی اکتفا کرتے ہوئے ، مترجم نے قارئین کو جلدا زجاد کتاب سے اصلی ،
موضوع اور مواوت کی طوف متوجہ مونے کا موقع فراہم کیا ہے۔

پروندسرفین احدنظامی اور بعض دوسے علی کے تاریخ و تمدن نے جمی اسل مر کوایک تاریخ حقیت کا درج دیا ہے کہ انبیویں صدی کے بیجاب بیس فروغ دین اور احیا کے قلب کا عفیر کارنامر تو نبوی دلیستان تصوف نے انجام دیا ، جس کے سب سے بڑے نما سُندے ہارے صاحب طفوظات یعنی اعلی حضرت خواج شمل الدین یالوی ہی تھے ۔ آپ کے فانقا ہی مرکز سے بے شارست گرد مرید اور خلفار روحانی تربیت یا کہ ملک کے گوشے گوشے میں بھیل گئے ۔ جہاں جہاں مرید ان کے قدم پہنچے و بال علم و عرفان کی شمعیں روکشن ہوتی گیئی ، جن کی جہاں جہاں ملک کی ساری نضا جھگا اُٹھی :

ان کاسابہ اک تجلی ان کے نقش یا چراغ وہ حدهر گذرہے ، اُدھرہی روشنی ہوتی گئی

العاشفين ، مح مطالب ومعاني كواردومين منتقل كرديا جائے تاكريركتاب ايك طرف أو

دستبر د فناسے محفوظ رہے اور دوسری طرف آسانی سے عوامی دستر مس میں پہنچ کرمفیظم ہوت اسس ترجے کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے میرے استا دگرای شاعر اجل خطق طب بدل صوفی خور مشید عالم مخور سدیدی لاہوری کو ہؤا۔ ترجمہ نگاری کی خدمت کے لیے موصوف نے اپنے قام شاگر دول پر ایک نظر دوڑائی اور بالآخر قرعۂ فٹ ل نبام من و بوانہ زوند

ات د طرم کا رشا دینتے ہی میرا سرج انتیار بھک گیا ، حالاکم اِس سے پہلے تصوف کا میدان میرے لیے بالکل ان دکھی دنیائقی ، جس کے متعلق جیندر ممی اور دھند سے معلومات کے علاوہ میرے ذخیرہ علم میں کھے بھی نہیں تھا ۔

> نے ساختگی جوسش جنوں دادطلب ہے! چل نکے ہیں کو ہم نے بیابان نہیں دیکھا

چانچرمی نے دوسرے تنام ضروری کام ملتوی کر کے جُون ۱۹۹۸ میں ترجے کا کام سروع کردیا ۔ جراتفاق سے سمبر ۱۹۹۹ میں باک مجارت جنگ کے سرو روز و در آت نین کے اختتام پر انجام بنیر برکوا - بیر ترجہ طابعلمی کے دور کی یا دکار تفا - اس میں طرح طرح کی فکری ، فنی اسانی اور معنوی کر دوریاں بھی تھیں ۔ " نظر تا نی " کی لازمی ضرورت کے باوج دکشر النوع مصوفیات نے متوالے کی طرف انکھ اٹھ اٹھ اٹھ کا بھی موقع نہ دیا - تا آئر تا تکہ ایز دی نے خود بڑھ کر دستنگیری فرمائی اور ۱۹۹۹ مراسم اس میں خداخدا کرے مدنو تا تی " کا مرحله طے برکا - اساد موصوف کو اس کی خربول تو انہوں نے تاریخ بھی کہم ڈالی ۔ لیکن نظر تانی سے لبعد بھی مودہ اس قابل نہ تھا کہ پر لیس میں بھیجاجا سکتا ۔ جنانچ اکیے بار بھر لوپر سے متو دے کی خواندگی کی کو درک کی کو اندگی کی درج کردی گئیں ۔ تب جا کر ۲۶ روجب ۱۹۹۰ حد مطابق ۲۶ روجب ضرورت اصلاحیں بھی درج کردی گئیں ۔ تب جا کر ۲۶ روجب ۱۹۹۰ حد مطابق ۲۶ روجب ضرورت اصلاحیں بھی درج کردی گئیں ۔ تب جا کر ۲۶ روجب ۱۹۹۰ حد مطابق ۲۶ روجب خواد کو کی مطابق ۲۶ روجب ۱۹۹۰ حد مطابق ۲۶ روجب ۱۹۹۰ حد مطابق ۲۶ روجب کو دورت اصلاحیں کے لیے صاف مسودہ تیا ریکوا ۔

خیال محقاکہ « مرآت العاشقین » بیس مذکورہ اشخاص ادر کتب پرمعلوماتی نوٹ بکد کر « پُرگوھر » پر ایزاد کر دیئے جائیں ، لیکن عدم الفرصتی ادر کم مہنی کی د حبر سے ، نا جارک آب کے ترجے پر ہی تناحت کرنا پڑی ۔ انغار کا ترجم کرتے وقت کوشش کی گئی ہے کہ تغروں میں فکر دخیال کے محذوف تضے ادر ربط کلام کی مفقود کڑیاں ہم بہنچا کر معنویت کے پورے حدود واضح کر دیئے جائیں۔

یعنے چو بیں الواہ کی عربی عبارتوں کا ترجمہ پر دفعیر حج دهری محمد اسحان صاحب اور آخری سولہ الواہ کی عربی عبارتوں کا ترجمہ صاحب ادہ عزیز احمد صاحب نے کیا ہے۔ اس معنوی تفاون کے بیے ہم دونو حضرات کے مشکور ہیں۔

ر مرآت العاشفنين ٠٠ ميس كهيس ابهام بھي تھ ، ليكن اليے موقعول پر ، مزجم نے اس ليے اپنی طرف سے كوئی صراحت منيس كى تاكہ طفوظات كى اصل فوعيت جوں كى تو ں برقوار رہے ۔

ترجے کا نیا بیکہ اخت بیار کرنے کے بعد اگر کتاب میں کوئی فنی کمزوری رہ گئی ہے تو
خاسرہے اس کی ذمہ داری مترج پر ہی عائد ہوتی ہے ، لیکن الیبی ہر کمزوری سے ، اس لیے ،
چشم پر شی بھبی کی جاسکتی ہے کہ موضوع کے لحاف سے اس کتاب کا مرکز ومحور محض عشق الہی ہے
اور عشق توخواہ جس صورت میں بھبی ہوا نتبائی دمجے ہا ورخوش اسکت جیاجے ۔
عشق در اول و آخر ہم و مجدا ست و ساع
ایس شرا جسیت کہ ہم سخیت و سم ضام خوکش است

غلام نظام الدّين ، مروله شريف



المحدللة رب العالمين والعاقبة المنفتن والصلوة والسلام على مستيد المرملين وخاتم النبيس وعلى كدالظامرين و اصحابر المكرمين - أمّا بعدشب و وركع بيداكرف والع اورعروس بها ركو برسرطوه لاف والے کے حضور جس قدر عجز وانکسار مین کیا جائے کم ہے۔ کیونکہ ہم تباہ حال کیا ہے ارول کی ونجی میں بجز نقد معصبت اور فاضول میں سوائے جنس تہی دسنی کے اور سے ہی کیا ہ لبذا اے کریم اور اے غفور حب کر حقیقی با دنیا ہ تو ہی ہے اور سر لمبند ولیت نے بالاخر پیٹ کرتیری طرف ہی جانا ہے۔ تبری عظیت و بزرگی کے اوراک میں تمام انہیا راور اولیار کی عقلوں کو اعترا ب عجز ہے۔ اور تیرے کمالات کے بیان میں تمام کا کیا ت معذورِ محض ہے۔ تیرے عفوب پایاں پر ، نیرے انبیارا ورمفر بین کی شفاعت پر اس لگائے ، سوز دل کے ساتھ میں میر حیندا شعار تیری درگاہ جلالت بیاہ میں بیش کرنا ہوں ۔ حمراری تعالی کے خاتمے رمؤلف نے مناجات کے گیارہ طبغراد تنعر پیش کیے میں ال كونفل كرنا بم نے ضرورى نهيں سمجا -الشرنعال كى حدوثنا كے بعد - صلوۃ و سلام كے رنگارنگ اور يا كيزه تحف مخصوص بين - انحضرت أحد مُجلَّك مُحدَّمُ مُصطفياً

صنے اللہ علیہ وسلم کی ذات مقد سس کے لیے ۔ چنتان نبوت ورسالت اور گلتان مرّوت ورسالت اور گلتان مرّوت و شجاعت اور بارگاہ جاہ و جلال میں شخت شانا نہ آپ ہی کے لیے آراستہ کیا گیا ہے ۔ اور آپ ہی عالم بالا کے صدر آخمین ، فیضان اہلی کے مظہر کامل ، لائنتہ کی کالات کے حامل ، قاب توسین کی شان والے ، سردار دوجہان ، ولایت بقین کے سلسان ، اللہ تعالیٰ قاب توسین کی مقد کی ۔ عزت و کمال ، کی خدوت خاس میں باریاب ، تمام نبیول سے افضل ، مقد سین کے مقد کی ۔ عزت و کمال ،

کے مظہر، خدا کے محبُوب خاص کام الہٰی کے بیان کرنے والے ، لا انتہا اسرار سے واقعت الموست کے اظہار کا باعث اور لولاک کا اظہر الرّفر بیت کا مقصود ہیں - اس عبارت کے ساتھ مولف نے مثنوی کی صورت ہیں پہتیں نعتبدا شعار درج کے ہیں -

ورمدح ين نقل ملح بين - نقل ملح بين - نقل ملح بين -

ورعفي رَهُ حُود حِنْ نَفَاى بَابِهِ - حِنْ نَفَاى بَابِهِ - فَدْ

وراندہ اور بے یار و مددگار لوگوں میں سب سے ناتوال خص اللہ کے اسلاف و اخلاف کو فیامت کے دن رسول خدا علیہ السلام کے فرانبر وارگروہ سے انتخافی المبور شہرے چارچو میل کے فاصلے پر فصیہ بھڑ تھ کا رہنے والا ہے ۔ بندہ مذکور نے احکام اللہ کے اسرار و رموز اور بذخم ہونے والے فائدوں کے موتی ج کہ حضرت خواج شیخ شمس الحق والدین سیالوی ( خداان پر اور ان کے اجداد و اولا د پر راضی ہوں کی زبان گوم را برسے والدین سیالوی ( خداان پر اور ان کے اجداد و اولا د پر راضی ہوں کی زبان گوم را برسے والدین سیالوی ( خداان پر اور ان کے اجداد و اولا د پر راضی ہوں کی زبان گوم را برسے والدین سیالوی ( خداان پر اور ان کے اجداد و اولا د پر راضی ہوں کی زبان گوم را برسے والدین سیالوی کی ترجان ہو ، معنوق خیقی والمی البت باطنی کا ترجان ہو ، معنوق خیقی کا پر ترجان تھو ۔ اس لیے اس مجبوعہ مفوظات کا نام در مرآت العاشقین ، رکھا گیا۔ کا پر ترجان تھو ہے اور میں المندین بی بھروسہ کرنا ہوں )

النماس جب وہ ان طفوظات کے مطالع سے مفطوظ ہوں تو موکونت کو دُمائے خیرسے یا د فرائیں گے ، نیز کتاب کا مطالع بھی ہمردانہ اور اصلاحی نقطہ نظر سے کریں گے کیونکہ نہ فریس شاعری اور نثاری کا مدعی ہوں اور نہ ہی جھے اپنے علم و نضل پرکھیا زہے ۔ یہ چند باتیں میں نے محض لینے پیرو مرسٹ دخواجہ خواجہ کان حضرت یشخ

تثمس الدّبن سیالوی کی محبّت کی نخر کیب پر نکھی ہیں ۔ اورگفتگوئے عشق کو زبان وبیا ن کے قوا عدیا گرم سے سرو کارنہیں ۔ بقول حضرت خواج اجمیری گ عِثْق را با مومن و کافر نباست احتیاج ایر سخن رمسجد و میخانه می باید نوستنت اگر قاریمین اس کتاب میں کو ٹی غلطی یا ئیس تو اصلاح سے اس کی تلا فی کر دیں اور مرنظ به حديث ركه بن حومشكوة المصابح من مذكور ب-اول من نے نسم آدم سیلے بہل حضرت آدم سے محبول سوئی تواب آپ کی اولاد سے بھی معبول حیک ہوجا تہے اگرچہ کسی ان کا کام غلطی سے پاک نہیں ، لیکن تاہم اگر تحریر کو ہدر دانہ تفطُنظر سے رٹھا جائے قراس کی خامیاں بھی خوبیاں نظر ہوتی ہیں اور کا نے چنیلی کی کلیا ل علوم سوتے اگر بخشی اراوت مگه کنی بر د پو فرشة ات بنما يرحميث مروبي . ترجمہ: اگر نوارادت کی نظرسے شیطان کو بھی دیکھ نے تو وہ بھی سے مجھے مقب فرشة نظرائے گا۔ تننيدم كه در روز اميب دوبم مال دا به نیکال بهخبشند کریم ترممه: بین نے ساکہ تیا مت کے دن الله تعالے اپنے نیک بندوں محطفیل كنابيكارون كوهى بخش دے كا۔ تر نیزار بری سب می امرسخن بخنق جال أفسندي كاركن ترجمہ: البذا اگرآپ بھی میری تخریر میں کوئی نقص دیکھیں تور دعمل کے طور پر دوہ اپٹی والاوبي طريقية اختساركرس حوالله تعالي كوبيدليذم

ادر إس صديث كے مطابق على كرنا چاہيئے۔ تخلفتوا باخلاق الله الله الله كالد بيداكرو واضح موكدان الفوظات كى گردآ درى كے چند خاص سبب باليف خركات بيں :

دوسراسبب سے کو خواجہ مشمس العارفین کی بائیں سب سے انھی بائیں ہیں ا اور اکس کی بھی چند ایک وجوہ ہیں :

١١) يدكه يه قرآن وحديث كے مطابق ميں -

(۲) میں کہ مرمدیکے دل سے ونیا کو فرا موکش کر دیتی ہیں۔

(٣) یدکدان سے مرمد کے ول میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

(٨) يركه ميران باتول سے تبيد پاكر آخرت كے يے زادرا ، تيار كراتيا ہے -

ده) یہ آئیں سالکوں کو راستہ دکھاتی ہیں اور عارفوں کوعرفان سے سرت رکر دیتی ہیں

(۴) اگر میر کمزور هی ہوتوان باتوں سے بلند سمت ہوجاتا ہے اور اکس میں است

طلب وجنجو کا عنصرتر فی کرا ہے۔

دی یہ باتیں زکیۂ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے نہایت مفید ہیں الہذا ، میں نے ان بانوں کو قلمبند کرنا خروری تھے ۔

مرآت العاشقين كى تاليف كا تيساسب يرب كدر نبول خدا صلے الله عليه وسلّم فرات ميں : عند دكر الصالحيين تنز ل الرحب ترج كه الله كن بك بندول كا ذكر زول رحمت كا باعث ب ، للذا ميس نے صرت شنح كى باتوں كو بيان كرنا عين سعا دت اور باعث رحمت سمجا ۔

چوتھا سبب البعث یہ ہے کہ مپر دوکش ضمیر کی مجت میرے رگ ویے میں بہاد

یک موجزن ہے کہ کوئی بی وقت ہولیکن میسے دول کوخوشی انہی کی با توں سے ہوتی تھی باوجود کس کے کہ المصرع مع من احسب (آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کومجت ہوتی ہے ) لہذا میں نے اپنی وسعت کے مطابق صفرت شنخ کی روح پرور، شوق انگیزا ور ذوق آفرین باتوں کو جمع کیا۔

پانچویں دج بیرہے کہ حضرت رسولِ خداصلے اللہ علیہ دسلم نے فرما یا :
من ادا دلا ان بیب اس مع جے اللہ تعالے کی محبت مطلوب ہو
اللہ فلیج اس مع اہل الذکر اسے جا ہیے کہ اہل ذکر کی عبس میں ملبھے
چول شوی دور از حضور اولیب ر

درحقیقت گشته ای دُور از مند ۱ ،

ینی چونکه اہل عرفان کی صبت کو حضور حق کی مہنیٹنی کے قائم مقام عظم الما گیا ہے نیز اہل عرفان کے ملفوظ کی صبت معنوی اہل عرفان کے ملفوظ کی صبت معنوی کے برابر ہے - الہذا خواجر شمس العارفین کی صبت سے فیضیا بہ ہونے کے لیے ، ان کے ملفوظات کی گرد آوری اور ترتیب و بتویب کو میں نے اپنا مقصد عظیم قرار دیا ۔ کے ملفوظات کی گرد آوری اور ترتیب و بتویب کو میں نے اپنا مقصد عظیم قرار دیا ۔ میکھی وجہ یہ ہے کہ بقول صاحب سر قول حیل ، دشاہ ولی اللہ م

جب پیرانکھ سے اولھل ہوتو مرد کولیے کہ انس کی صورت کا تصور کرے کیونکہ شخ کا تصور بھی انسی طرح مفید ہوتا ہے جس طرح اس کی صحبت ۔

اذاعناب عنه الشيخ تَخيُلُ صورة تعظيما تفيد صورة كما تفيد معبة

ہذا میں حصول معادت کی غرض سے حضرت کینے کے تصور اور ان کے فکر وخیال میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہوں ، "اکد میرا خیال کمیس اغیار کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ بقول مولانا روم ،

> اے برادر تو ہمیں اندلیشہ ای مابقیٰ تو اُستخان درلیشہ ای

ترجر ؛ اے بھائی! تیری ذات کا اصلی جو سرفکر وخیال ہے ، اور اکس کے علاوہ تو محض حید پڑلوں اور چند رگوں کا محب مرع ہے۔ گرگل است اند*لیشهٔ تو گلشی* ور او دحت ر ترسمه گلخنی ، ترجر : اگر ترے فکرو حیال میں گلاب کا تصور جیایا رہے تو توجین بن جائے گا اور اگر کانٹے کو تو اپنا مرکز خیال بنامے ، تو تو تھٹی میں جلانے والی سوطى لأي سے زيا دہ کھ طبی نہيں۔ ساتویں وجریہ ہے کر حرکہ حضرت سیسنے کی باتیں ترجان حقیقت اور وسیار نجات ایس - اور بہت سے لوگ محض دوری کی وجہسے آپ کی خدمت میں زیادہ ز صافر نہیں ہو کتے ۔ البذا وہ چند ہاتیں عرصرت شنح کی محلس میں ما ضررہ کرمیں نے نین المبندكريس كممقيدعام سول م العظوي وجرير<u>ہے</u> كه بقول جامي بذهبها عشق از وبدارخیب زو بها كيس دولت ا ز گفتار خيز و ترجمہ: ضروری نہیں کر معنوق کے دیکھنے سے ہی عشق بیدا ہو، بکر بعض اوقات معشوق کا ذکر سنتے سنتے بھی رینعت حاصل ہو جاتی ہے -در آید طوهٔ حن از ره گوکش زجاں آرام برباید ز دل ہوش رّجہ ؛ حُن کا نعلی محض بصارت سے نہیں ، ملکہ بعض او فات حن کا کوئی سرگرم جلوہ صنوت و آسنگ کی صورت میں کا نوں کے راستے باطن کی گرائیوں میں اترجا تا ہے ، اور دل سے موسش اور جان سے آرام کو بکی آن غارت کر و بنا ہے -

حدِ مكر مجبت افزا بأبيس سنن سے عشق حقيقي، بدور يغ حبوه پائي كرا سے ، لبذا

حضرت شیخ کی بانوں کو سننا اور لکھنا ، میں نے اپنے لیے عشق حقیقی کا وسلی تھھا -

نویں وجہ یہ ہے کہ حضرت خواج گنج شکر نے فرایکر اگر کوئی مرمد لیے شخ کے
افرال نے اور انہیں قلمبند کرنے تو ہر حرف کے بدلے ہزار سالہ عبادت کا ثواب اس
کے نامر اعمال میں درج ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی جگہ ہہشت میں ہوئی
سے ۔خواج نظام الذین اولیا رنے بھی فرایا ہے کہ میں نے صفرت با واصاحب سے
ماکہ جو مرمد اپنے کشنے کی زبان مبارک سے گفتگو سے اور اسے قلمبند کرئے تو اللہ
قالی اسے زیادہ سے زیادہ برکتیں اور کیایاں عظاکرتا ہے ۔ اسی امید پر میں بھی
اپنے شیخ کے ملفوظات بھے میں مشغول ہوا۔
درویں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ، اگر اسی خدمت کے طفیل ، حضرت
ورویں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ، اگر اسی خدمت کے طفیل ، حضرت
وردی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ، اگر اسی خدمت کے طفیل ، حضرت
و کے گا ۔ جب کہ اصحاب کہف کے گئے کی مثال ہے ۔ اسے خدائے بزرگ و برتز!
اگر ایک کنا چند قدم ترے دوستوں کے بھے بھے چاتھ تو تونے اسے لینے دوستوں کے بھے بھے جاتا تو تونے اسے لینے دوستوں کی دوستوں کے بھے بھے جاتا تو تونے اسے لینے دوستوں کے بھے بھے جاتا تو تونے اسے لینے دوستوں کی دوستوں کے بھے بھے جاتا تو تونے اسے لینے دوستوں کے بھے بھے جاتا تو تونے اسے لینے دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کے بھے بھے جاتا تھر اسے بہشت میں حگر دی ۔ بیر کی دوستوں کی دوستوں کے بھے بھے جاتا تھر اسے بہشت میں حگر دی ۔ بیر کی دوستوں کی دوستا کی د

اگر ایک کنا چند قدم ترے دوستوں کے بیچے بیچے حلا او اوسے اسے بیے دوسوں کی دوستی میں جگر وی ۔ سیر خاک را اگرچے تیرے دوستوں کی دوستی میں مجال مک نہیں پہنچا ، لین بڑے بڑے خواجگان اور ادلیائے کرام کے طفیل مجھے خبشش کی معادت سے محروم مذر کھ! اور اپنی اس خاص نظر سے ، جو تیرے دوستوں کے جصے میں آئی ہے ، مجھے دور مذرکھ! اور اپنی اس خاص نظر سے ، جو تیرے دوستوں کے جصے میں آئی ہے ، مجھے دور مذرکھ! اور اپنی اس خاص نظر سے ، جو تیرے دوستوں کے جصے میں آئی ہے ، مجھے دور مذرکھ! اور اپنی اس خاص نظر سے ، جو تیرے دوستوں کے جصے میں آئی ہے ، مجھے دور مذرکھ! اور این ملفوظات کو میرے اور میرے پر بھی بیوں کے لیے حصول معرفت کا وربلہ

المين بارس " العالمين

شوق ریارت بخ پیپن میں مجھے والد بزرگوارنے نظم کی چند کتا ہیں پھاوں ومنقول کے کمتہ وان مولوی سے لطان احر نقشبندی کرولوی سے ورس میں بھادیا - ان کے پاس صرف ونحو کی چند کتا ہیں جب پڑھ چکا تو میرے ول میں شخط دیا - ان کے پاس صرف ونحو کی چند کتا ہیں جب پڑھ چکا تو میرے ول میں شخط طرفقت کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور نقشبند سے سے کو سنت نبوی سے میں مطابق مجھتے ہوئے میں اس کا معتقد ہو گیا ۔ جنانچ حضرت والدسے میں نے نعشبندیں میں سعیت کی اجازت جا ہی۔

میں بعیث نی اجارت چاہی۔

قبلہ والد صاحب حضرت شنخ نبی بخش شی تصابری سے بعیت اور خلافت رکھتے

تھے ۔ انہوں نے فرایا ، فرزند عزیز ا میں تبارے رائے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا،
لیکن تاہم میرا مشورہ یہ ہے کہ تم چنتیہ ساسے سے اپنے آپ کومنسلک کرو۔ ما تقرمی
مجھے کتاب فوائد الفوائد کے مطالعے کا حکم فرایا حر خواج نظام الدین اولیا رکے مفوظات

پر شمل ہے۔

صب الامریس نے فوا کر الفوا کہ کا مطالعہ ون رات جاری رکھا۔ تصوف کے موضوع پر اگرچہ بے شارکتا ہیں موجود ہیں لیکن ان میں سے کسی میں بھی مجھے فوالدُ الفوالدُ کے برابر لطف محسولس نم ہوا۔ اس کتاب کے مطالعے سے حیثی نظامی مشائخ کی محبت میرسے ول میں سیدیا ہوئی اور کھیر تو میں ون رأت اسی خیال میں غرق رہنے لگا۔

انہی ایام میں میں ہے۔ ہاموں مدد علی صاحب نے ، جو عبادت و ریاضت میں مبند مرتبہ رکھتے تھے اور نقشبند پر سلطے میں سعیت تھے ، مجھے ذوایا ، بٹیا ا میں نے بے شار معقول اور ذمہ دار لوگوں سے سا ہے کہ سیسنے تمس الدین سالوی ، جو صفرت تونسوی کے اکا برخلفار میں سے بیں ، زمانے کے قطب ہیں اور ظاہری و باطنی علوم کے جند عالم اور دُشدو ہدایت میں رہائے خلق ہیں - لہذا اگر نہیں فور حقیقت کی بیچی ملاش ہے تو سال شرایت جا کر حضرت خواج شمس الدین کی ضرمت اختیا رکرد -

یہ بات سنتے ہی آپ کی زیارت کا شوق میرے دل میں موجزن سوًا ، لیکن معاً پر

حیال آیک پید آپ کے مفصل صالات معلوم کر بینے چامیس -

اتفاقاً ایک دن میں فرش ہی سلیے کے صوفیوں کی مجلس ساع میں ملیعا ہوا تھا تو الدخش امی ایک خلاف اللہ خش اللہ کا ت الدخش امی ایک شخص نے کہا کہ ان صوفیوں کا طریق ساع میرے شخ کے طریقے کے خلاف ہے ، کیونکہ سے لوگ مزامیر سنتے ہیں - میں نے یو جھا تمہا را پیرکون ہے ؟ اس نے کہا حضرت خواح شمس الدین سے الوی مے چیر میں نے اس سے حضرت کے مفصل حالات و

اور الات كي تفي -

اس کے بعد ایک دن میں مولوی غلام رمول صاحب ساکن قلع مہیاں سنگھ کی خدمت میں حاضر بول ۔ وہاں ایک شخص نے مولوی صاحب سے پوچیا کہ فلال چنیوٹی بزرگ ادر فلال لاہوری بزرگ مقام سوک میں کہات کہ پہنچ ہوئے ہیں ؟ فرمایا اس فیم سے وظیفہ خوان توگوں کو نیک بجنت کہا جا سکتا ہے ۔ بھر اس نے پوچیا کہ خواجشم الذین بالدی کس قیم کے بزرگ ہیں ؟ فرمایا کہ وہ شنح کامل وا کمل ہیں ۔

بر میں اسلامی ہے میراعفیدہ اور بکا ہوگیا ۔ اور میرے سینے میں التی عثق کے بیجیکتے ہوئے نفعہ اپناکام کرنے گئے ۔

بالافر، میں نے حضرت والد نے سیال شریف جانے کی اجازت جاہی موصوف نے نفس نفیس میرے ساتھ جل کر بیر کی رات ، بوقت عثار ۱۱۹ جادی اللّٰ فی ۱۲۸۵ ہج کو حضرت خواج شمس العارفین کی خدمت میں مجھے حاضر کر کے بعیت کرا دیا ۔ حضرت شخ نے میری استعداد کے مطابق مجھے ذکر واوراد کی تلقین فرمائی ۔ اس سے بعد ایس سال میں انہیں بجا ایس سال میں انہیں بجا لائا رہا ۔

اس کے بعد ، میں ، سفتہ کی رات ، یکم ربیع الاول مع ۱۹۹ ہم کو مولوی غلام محمد
وروی گراتی سے جربے میں مویا ہوا تھا ، توخواب میں خواجرشس العارفین نے بیاہ
عنت کے ستھ مجھے ایک کتاب عطافر مائی نیز سفت اسار کی زکات کی اجازت بخت و
عن میں نے حضرت شیخ سے خواب بیان کیا اور اس کی تعیہ دریافت کی ورایا فقر خانے میں مرقع اور کشکول شراعی موجود ہیں ، انہیں نقل کر لو ، اور ہفت آئم
الہی کی زکات جو صفرت غوت صمدانی شخ عبدالقادر جیلانی کی سندسے مرقع میں رج
الہی کی زکات جو صفرت غوت صمدانی شخ عبدالقادر جیلانی کی سندسے مرقع میں رج
سے ، حب شرالکا اواکر و - میں نے ہر طرح سے تعمیل کی اس کے بعد ، مشکل ۲۰ رسع الاول ، ۱۹۶ ہم کو قدم موی کی معاوت صاصل
اس کے بعد ، مشکل ۲۰ رسع الاول ، ۱۹۶ ہم کو قدم موی کی معاوت صاصل
اس کے بعد ، مشکل ۲۰ رسع الاول ، ۱۹۶ ہم کو قدم موی کی معاوت صاصل
اس کے بعد ، مشکل ۲۰ رسع الاول ، ۱۹۶ ہم کو قدم موی کی معاوت خاصل

اور ایک پوٹاک بطور تبرک بختے ۔ اس کے علادہ چارتر کی ٹوپی اپنے ہاتھ مبارک سے بندہ کے سریر رکھی۔

بعدازاں میں نے عرض کیا کرمیرے والدین میرے ہاں اولا دنہ ہونے کی وجہ میری وسکی اولا دنہ ہونے کی وجہ میری وسکی اور میں اور میں اس میں اس میں اس میں ہے۔
میری وسلی ہوتا کہ اس قیم کی تجویز پیغور کرسکوں - لہذا امید ہے کہ انتخبار میرے سے میں میں میک اولا و کے لیے و عافراً میں گے - حضرت نے انتہائی توجہ سے وعافر مائی اور ایک تعویز اپنے باتھ مبارک سے کھر کم مجھے دیا اور فر مایا کہ اہلیہ کے داکمیں بازو پر باخد و و میں نے اس طرح کیا -

جمعہ کارشعبان ۱۲۹۰ ہم عصر کے دفت اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کے حفیل مجھے فرز فرعطاکیا ۔ ایک سال بعد حب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بچے کی پیدائش کی خوشنجری عرض کی تو فرمایا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے ؟ عرض کیا محمد موسف ۔ فرمایا مبارک ہوا ور اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا بھائی بھی عنایت فرمائے گا۔ آپ کا یہ ارث و میں نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا۔

بروزمنگل مهارصفر ۱۳۰۰ ہے حضرت شیخ کے وصال سے دس دن سیلے مجھے قدمبوسی کی معادت حاصل مہدی ۔ مولوی غلام محد تولنوی گجراتی ، اہام مجن نذر برا در آپ کا ملازم سیدا حداور دوسرے یاران طریقت بھی حاضر تھے ۔ حضرت شیخ نے بندہ کی طرف متوجہ ہوئے ہوئے انتہا کی شفقت فرمائی اور زبان مبارک سے ارش د فرما یا کرحضرت تولنوی نے ہمیں مہائوں کی تواضع اور دیکھ بھال کی بڑی سخت تاکید کی تھی ، جوکچھ ہم سے ہوں کا ہم کرتے رہے ہیں ۔ تمیس بھی چاہئے کرتم صب تولن بن فول سے مہائوں کی ضرمت کرد اور خواجگان کے عربس بھی کرد - کیونکہ ان دونوں با تول سے مہائوں کی ضرمت کرد اور خواجگان کے عربس بھی کرد - کیونکہ ان دونوں با تول سے مہائوں کی ضرمت کرد اور خواجگان کے عربس بھی کرد - کیونکہ ان دونوں با تول سے مہائوں کی ضرمت کرد اور خواجگان سے عرب کا داشہ اور ورد ، فطیفہ لوچھے تو دہ بھی بناؤ ، تمیس اس کی اجازت ہے - اس کے بعد عیس میں بیٹھنے والے تمام توگوں نے مہارک دکھرت شیخ نے تمیس خلافت سے سرفراز فرمایا ہے - ہیں نے کہا نے مہارک دکھرت شیخ نے تمیس خلافت سے سرفراز فرمایا ہے - ہیں نے کہا

حفرت كراكس ار فدرير الله كابرار بزار شكرا داكرتا بول -بعدازاں ، جمعرات مبع کے وقت ہر رہیع الاوّل ۱۳۰۰ ہم کو حفرت شخ کے وصال کے آگھ ون بعد ، مبر محرنجش کے عمل میں حضرت مولانا کی حجر پرسویا ہؤا تھا کہ خواب میں حضرت شنح کی زبارت سے مشرف ہؤا ، اس صورت میں کہ چ دھویں کے چاند کی طرح آپ کاچیرہ اقدس نور سے دمک راج تھا اورجم اطبرآ فتاب کی طرح روشن تفا -آپ این مجدیس مصلے پر امامت کے لیے تیار کوٹے ہیں ، تمام درولین آپ مے پھے صف است میں - ابھی بجیر شروع بنیں ہوئی کہ دائیں طرف سے مولوی معظم دین صاحب مرولوی نے آپ کے قریب جا کر مزاج پُرسی کی ، مگراتپ ان کی بات مزس کیے اس کے بعد میں نے قریب جا کر او ھیا کہ آن صفور کی طبعیت کیسی ہے ؟ فرایا اللہ کے فضل سے خربیت ہے ۔ عظمتم کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیے تمہیں دوسرا لڑ کا بھی عطا كرے كا - ميں نے عرض كيا اس كے ليے آپ يہلے بھى دعافر ما حيكے ہيں - اگر قبول ہوجائے تو زہے نصیب - چنامخ سما ،صفر سان الدہم کوخدانے دوسرا لڑ کا بھی عنايت كيا جن كانام عبد العزز ركها كيا - اس كے بعد ، إسى خواب بس صفرت شخ نے فراما کو حب توفیق مہانوں کی خدمت کیا کرو اور اپنے والد بزرگوار کو اسم میاحی ما قسوم كا وظيفرتا و-

نیند سے بیدار ہونے کے بعد ، مولوی معظم دین صاحب کے سامنے جا کہیں نے اپناخواب بیان کیا ۔ انہوں نے فرمایا ، مبارک ہو کہ جا گئے اور سوتے میں حضرت شن نہ تا ہے کہا ، ایک ن ن

شنخ نے تہیں کائل واکمل نبا دیا -

ایک دن میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں ایک دن میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں ایک دن میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ آل حضور کے غلاموں میں میری وہی کیے فیت ہے جو اس بڑھیا کی تھی جو سوت کی انٹیا ہاتھ میں سے کر ایوست علیہ السلام کو خرید نے جائے گئی تھی کہ میں مفاسس ہوں لیکن حلواسی بھا نے یوست کے خرجہ نے خرایا کہ اس بڑھیا نے کے خرجہ اور میں تومیرا نام آئی جائے گا۔ حضرت شیخ نے فرایا کہ اس بڑھیا نے

تولوسف عليدالسلام كود يكيف كايربها زبنايا غفا، ورنديدكو في ان كي قبيت نو نه هتى -عيرات نف بيشور شيا :

> اگرچ من ہے سب مرق شم کردر سکب خریدارنش باشم

اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں بھی زیادت کے بہائے ضدمت میں جام ہوتا ہوں ، درنہ نخفود کی اطاعت کاحق مجھے کب ادا ہو سکتا ہے ؟ لیکن پھر بھی ام سید ہے کہ آپ کی محلس میں نیٹھنے کے طفیل نجٹا جاؤں ۔ کیونکہ میں نے مثلوہ تثریف میں بڑھا ہے کہ اللہ تغالی فرماتا ہے میں نے ذاکرین کے تمام گروہ کو بخش دیا ۔ فر سنتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ فلال گنہگار آدمی تو صرف ذاتی عرض اور کاروباری حرورت سے ان تو گول کے درمیان بھی جانے ہیں ہے ۔ اللہ فرما تا ہے کہ ان دو سرول کے طفیل میں نے اسے بھی مجش دیا ۔

پر فرایا ، جو کھی تم نے کہا وہ درست ہے کہ قیا مت کے دن الذریم نیکوں کے طفیل بروں کو بھی بخش دے کا ۔ بقول معدی

شنیدم که در روز امیب و بیم بدان را به نیکان سرمخبث کریم

اس کے بعد فرمایا ، کہ ایک شخص تصرت فرمد الدین گیج شکر اکے روضہ شرافین کے دروازے پر کھڑے ہور کہتا تھا ، ریجیب دربار ہے کہ جولوگ بہاں آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حضرت خواج فرمد الدین ہیں سمجھتے ہیں کہ حضرت خواج کی برکت سے وہ مختے جائیں گے ، اور خود خواج فرمد الدین پر فرماتے ہیں کہ امید رہے کہ ہیں ان لوگوں کے طفیل بختا جاؤں جو میرے پاس اکر ما فقط اوک رگڑتے ہیں ۔

اس کے بعد فرمایا ، خواج تونسوی فرمائے تھے کہ چند لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں ، مجھے امید ہے کہ کبھی کوئی الیا مقبول بارگا ، بھی میرے ہاتھ آجا ئے گا، جس کے طنیل ، خدامجھے بخش دے گا - ان باتوں سے بیس لاجواب ہوگیا اور کہا

الله كالشكري-

ملفوط تولی کی جارت گی زبان مبارک سے بھی ہوئی موتیوں جیسی قیتی باتیں ، اور طلب عثق تحقیقی کے موضوع پر ایک غزل لکھ کر مولوی احمر بارسیال ساکن مجبونانی کی وساطت سے حضرت شیخ کی خدمت میں جا ضربوًا ۔ مولوی صاحب نے میرے بلکھے ہوئے اوراق انحضور کی خدمت میں بیش کیے اور عرض کیا کہ آپ کے پیچند ملفو فات سیجے ۔ رمعید نے تحرید کیے ہیں ، اور وہ ورخواست کرنا ہے کہ اس اس سیسے کوجاری رکھنے کی اجازت بخشیں ۔

حضرت شنی نے مطالعہ کر کے فرایا ، تم نے اچھالکھا ہے - انسان سے جو بھی کی کا کام ہو سے نفیمت ہے - میں نے عرض کیا ، اگر اجازت ہو توج گفتگو آل حضور کی زبان مبارک سے سنوں اسے نقل کر لیا کردں ۔ آپ نے فرایا ، جننا چا ہولکھ لیا کرو۔ لیکن ہم درویشوں کی تو میصالت ہے کہ دوسروں کو ہم ترک دنیا سکھاتے ہیں اور خود حصول دنیا کے لیے کو شاں ہیں - بھر میر شعر پڑھا -

ترک دنسب مردم هموزند خاشیتن سیم و فله اندوزند

اس ع بدات نے ایت بڑھی :

اے ایمان والو ! تم زبان سے
ایسی بات کیوں کہتے ہو اجس پر
تنباراعل نہیں -

يا إيهاال ذين أمنوا لِعرُ تقوّلون ما كا تفعيلون ٠

ہمیں سبان اللہ! اللہ تعالیٰ کے مقربین خاص اتنی رفعت شان کے باوجود اپنی ہتی کو اس طرح فراموش کر دیتے ہیں کہ ہروقت یہی کہتے ہیں -

ہم زیری معرفت کا حقہ عاصل کر علتے ہیں اور زیری عبادت کا

ماعرنسا کے حق معرفتات ماعبدنا کے حق عبا دشائ حق می هم سے ادا ہوسکا ہے۔

اس کے بعد مؤلف نے پانچ شغروں کی ایک غزل درج کی ہے۔)

اس کے بعد حضرت شیخ کی زبان مبارک سے میں جوبا میں سنتا ، تحریکر لیا۔ اور
عام طور پر آپ کا یم عمول تھا کہ جب بیر خاک رآپ کے حضور میں مبٹیٹنا توآپ زبان حقیقت
ترجمان سے انواع واق م کی گفتگو فرماتے ۔ اللہ تعالے حضرت شیخ کی فرشتہ سیرت مہتی کو
اپنے فضل دکرم اور خیرو برکت سے مالا مال فرما کے ۔ اور آب جیات کی سی تا شرر کھنے
واسے ان ملفوظات سے طالبان حقیقت وعرفان کو سیراب فرمائے ۔

سیمین یا رست العالمین !

اس کتاب میں اسٹمس العارفین سے مراد خواجشمس الدین سیاوی ۔

اس کتاب میں اسٹمس العارفین سے مراد خواجشمس الدین سیاوی ۔

ا سمس العارفين سے مراد حواج مس الدين سيالوي -٢ حضرت تونسوي سے مراد خواج محرکسيمان تونسوي -٣ قبله عالم سے مراد خواج نورمحر مهاروي -١٨ سُلطان المش کخ سے مراد خواج نظام الدين اوليا رہيں -

### تعتب سول مقبول الثبت

اتوار ۱۱ جادی اثبانی سنت می مجھے شمس العارفین صفرت خواج شمس الدین سیابوی منی السّرعنه کی خدمت آقد کس میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میرے والد بزرگوار، حافظ امیر اور دوسرے یازان طرفقیت بھی شرکے محلس نتھے۔

خواجرش العارفين نے فرماياكر قرآن پاك اور دوسرى اسانى كتابوں ميں الحضرت صلے الله عليه وسلم عند و اسمائے گرامى كا ذكر آيا ہے -جن ميں سے ايك اسم سائمی سے اور اس كے بين اللہ اللہ عنى بيان كے گئے ہيں :-

دا، اُنی لسے جیتے ہیں جس نے کس سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اور آنمخطرت صلے اللہ علیہ وسلم کی لیمی کیفیت تھتی ۔

> تواصل وجرد آمدی از نخمت درگرمرخ موجرد سند فرع تئت مدیث شریف میں مذکور ہے ۔

قام مخلوق میرے فورسے اور میں اللہ کے فورسے وجود پذیر سوا سول كل الحنلائق من نورى وانا من نور الله ـ (۳) أى كے يمرے منى نبيق ہيں - جو كم آپ كر ميں پيدا ہوئے ، البذا ،

در اُم القرئ ، كى نبت ہے در اُمّى ، بعنى كل كہلا ہے ۔

از مرفو فرايا كہ ۔ " ككار من " ہے مراد المخضرة كى ذات مقدس ہے ، كيونكر آپ باوجود اُمّى ہونے كے ازل سے ابتاك كاعلم ركھتے تقے ، اور عاشقا بى البى كو ادنے اشار ہے ہے حقائى ومعارف آلہي ہے غوامض ود قائن پورت كذه صورت ميں سمجھا ديا كرتے تھے ۔ ضن مولوى غلام حيين قريش نے بير عديث بين كى ۔

ديا كرتے تھے ۔ ضن مولوى غلام حيين قريش نے بير عديث بين كى ۔

او تيت علم الاول بين محجا الاول بين و آخرين كا سب علم عطاكيا گيا ہے ۔

علم اول بس كا مل مطلق ہود علم اول من كا مل مطلق ہود تر بيان الله ، جس عالم كا است دحق تنا لى ہو ، اس كا علم كمة ہى كامل واكل مولا كا ۔

كامل واكل مولا كا است دحق تنا لى ہو ، اس كا علم كمة ہى كامل واكل مولا ہوگا ۔

ازسر نو فرایکد - خواجر ما فظ شیرازی نے آنخفرت سے اللہ علیہ وسلم کو اشرار کی نے آنخفرت سے اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سالہ معثوق اور قرآن کرم کو شراب دو سالہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور سخفرت کی صحبت کو صحبت صغیر قرار دیا ہے ، مبیاکہ ان کے شعرے و اضح ہے -

<sup>(</sup>۱) سیاق وسیان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف کے آنے سے درا پیشر خاج ہم العارفین نے مافظ شرازی کا یر نثو پڑھا ہوگا سے کارمن کہ کبتب زفت و درس نخوانم بغزہ مسئلہ موز صد مدرس سند یکی مؤلف نے اپن کال دیا نداری کے باعث مرف وہی کچھ کھی جو خود انہوں نے خاج موصوف کی آیا تی سن

معتوق برده رك و من دورك ہیں کس است مراصحت صغیرو کمسر

. بروه " شب معراج كى رعايت سے ہے ۔ " عض دوساله " قرآن ياك كو اس محاف کہاگیا ہے کہ یہ دو مرتب نازل ہؤا ہے ۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسان پر ارًا ، مجروفاں سے بقدر خرورت ایت آیت یا سورت سورت کر کے زمین پر ازل ہوا۔ صبت کبیر سے مراد الخفرت کی مصاحبت ہے۔ یراس کافرے کہ الخفرت قام فرع الن ن سے بروہی اور قیا مت کے دن انبیائے سعت آئے کے رج تفاعت ك سائي من بناه ك متلائق مول م - حفرت الرمعيد كهة بيل كرا تخفرت في فرايا مديث نثرلث

> تی مت کے دن میں اولاد آدم كاسردار بول كا ١٠ وربياب بطور فخرنتيس كبتاهد ادراس وزن ميرك إلى تقديس حد كايرج موكا، اور صرت آدم اور دوسرے الم بئ مرے پر کہا ہے . مح بول گے۔

اننا وليداً دم بيوم القيلمية وكافحشروما من نُبِيّ يوم ئذ أدم فعن سِسوًاعُ أَلَا تَحْتُ بُوالِيُ

و صحبت صغیر ، سے مراد قرانی مطالعہ ہے ، کیونکہ قرآن الحفرت کے مقابع میں صغیرے ، اگرچ وان کو بھی خدانے ور کریم .. اور "عظیم" کہا ہے۔

می دو مساله و معتوی چار ده ساله جهیرلس است مراصحت صغیروکمبیر

١١) مُولُف كى عدم احتسياط يا مبوكتابت سے يبلا معرف الموزول مولك ہے - يز یعے معرے کے مخلف میں ملتے ہیں۔ دلیان حافظ کے معروف ترین ایرانی نسخے ( مرتب طام قرویی) میں یا تنفر انس طرح ہے ۔

بے تک ! یہ قرآن ہے بڑے مرتب والا اور ہم نے آت کو سات دمرائ جانے وال آیس اور خطت والاقران عطاکیا -

اشه النشوان كريم ولعشد اكتينياك سبعياً من النثان والنشراك العظيم -

بعدازاں فرمایا کہ ۔ آنھرت صیلے القرعلیہ وسلم کو تام مخترقات عالم کے لیے
رحمت با کر بھیاگی ہے ۔ تفیر بینی میں فرکور ہے کہ رسول اکرم دم، رحمت ہیں بطوفاعی
مومنوں کے لیے کہ جنہوں نے آپ سے ہوایت کا داستہ پایا ۔ آنحفرت کفار کے لیے
بھی رحمت ہیں کیونکہ وہ آپ کی بروات عذاب الہٰی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے ۔
مما کا ف لیعد نہ بھم وانت اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کریگا
میا ہے۔ نہ ہم وانت جب کہ آپ ان کے درمیان

- Jeses

کتاب مدکشف الامرار بیں مذکورے کر بیر بھی انتخفرت کی رحمت ہی تھی کر آپ نے کہی مقام پر بھی اپنی اُمت کو فراموسش نہیں کیا ، خواہ آپ کے یا مدینے میں قیام فرا ہوتے خواہ عراش معقاسے بھی رزمقام مت ب متوجسیان میش ہوتے ، اپنی امت کوان الفاظ سے یا دفرات -

السلام علیت وعظ ہم پر اور اللہ کے بیک بندول عب اللہ الصالحین پرس متی ہو۔ قیامت کرے ، کے مقام پر فاز ہوں گے قو قیامت کرے ، کے مقام پر فاز ہوں گے قو

اس وقت بھی زبان مبارک نے سامتی المتی ، فراتے دیں گے۔
حق تعالے کے حضور آنمخضرت کا درجہ اس قدر جند ہے کہ کرکا مرکب تو ہر کرنے
رمعات کر دیا جاتا ہے ، لیکن جوشض آنمخض کی شان اقدس میں فراسی بھی زبان رازی
رسا نہ خدا اسے نہیں خبت مضا مولوی معظم دین صاحب مرولوی نے بیر شعر پڑھا۔
مور بخب گذا ہے اور مقل ما کرگھ

ررمعراج نامر میں مذکورہے کر رسول فدارم، فرماتے ہیں کرمبداقطے میں جب انبیائے سعت سے میری طاقات ہوئی تو ہراکی نے حرباری تعالٰ کی بیس نے اس طرح حرکمی -

تعربیت کے لاکن وہ ذات ہے جس نے مجھے تام جہانوں کے یہے رحمت بنایا اور مجھے قام مخلوق (کی جرابیت) کے لیے مبعوث کیا اور مجھے خرشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا ، مجھے بزرگی والا قرآن عطاکیا اور میری امت کواکل پہلی قام امتوں سے بہتر بنایا ۔

الحسد لله الذي جعلى وحدة العساليسيين و يعسن على سائر المثلاثق اجمعيين وجعلى بشيرا ومثذيل واعطا ف فرمتان مجسيدا وجعل امتى حذيرالام -

خدیج نے والیس کر سیخ شخری خاتم الانبیار کوسنانی

خار شمس العارفين في فرما يكم - أغفرت (ص) كابيت المقدس جانا قرآن سے اس ہے اور اس کامنکر کا فرہے ۔ اسانوں پر اور قرب اللي كے مقام خاص پر آپ كا پنچنا فيم حد نتوں سے نابت ہے ، اور الس كا انكاركرف والا كراه جه - اكثر إلى اللم كايم عقيده بي كر انحفرت م كامعراج بيارى كى حان ميں داقع ہؤا اور اس ميں آپ كاجم اور روح دونوٹ مل تھے۔ وانعهٔ معراج اس طرح ہے کہ رات کے وقت جریل علیہ السلم بت سے فرشوں کے سے تفرآ تان سے نازل ہوئے اور انہوں نے آنحفرت کوراق پرسوار کرسکے چھ زدن میں بت المفدس پہنیا دیا۔ ولل آپ نے انبیا ئے سعت اور فرشتوں کی امامت کی-اس کے بعد باق پر یا جرئیل کے بدوں پر سوار سوکر ایٹ نے آسان کی طرف برواز ك - بيلية أسان برآدم ، دوسرے برجيتے اور يحيا ، تيرے بريوست ، جرتھ براورلين يانوس بريارون، جيم برموسة اورساتوس أسان براراسيم في آب كاخرمقدم كيا-ائے نے انہیں کیا ، انہوں نے نہایت ادب واحرام سے جاب دیا - اس کے بعد ات بت العور ، وض كور اور نهر الرحت يريني - جريل عاب نورك قريب الخفرت كى رفاقت سے معذور ہوكر بيتھے رہ گئے - ولاں سے آب ا كيدت م جابات طے کرتے ہوئے ایک ایے مقام پر پہنچے کہ جہاں براق بھی جینے سے رہ گیا۔ اس محبدا سب رف رف رسوار مولوع س ك دامن ك بيني اور مزار بارات كو « إدن منى » كاخطاب ربانى موا ، ادر برم زنبا م كوا على سه اعلى رفعت ماصل ہوئی۔ مظاکر دنی فنت دلی کامقام آیا ، اور بیاں سے بڑھ کر آپ فسکان قاب قوسسین اوا دن کی خارت خاص میں بادیاب ہوئے - اسی مقام پر آت نے فناوی الی عبدہ سااوی کے اسرار ورموز کئے ۔ مراجعت کے وقت آئ نے بہتے و دوزخ کے تمام طبقات کی سیر کی اور بوبیت المقدس والی آئے - جہاں سے کم معظر تشریف لائے ہوئے راسے میں

ات نے قریش کے قافلے د کھھے۔ اور جب مکان پر بینچے تو وضو کا پانی اسی طرح جاری

بسركم ادر دردازے كى كندى ستوك عتى -

ضمناً علیم غلام حبین قریشی کے عرض کیا کر رافضی لوگ نماز پنجاکا نہ نہیں پڑھتے اور اس کا جواز ہر بہتی رقے ہیں کر رسول خدا دص نے شبیم حسسماج کو اٹھارہ سال نماز نہیں رٹیھی عقی ۔

خواجهمس العارفين نے فرايا - ان کورجيموں کو بير معلوم نهيں که انبيار اور اوليار کو سطے زمان ، ، اور سطے مكانی ، ، کا مرتبر حاصل ہونا ہے - آنخفرت نے بھی زمین سے قاب قوسيين مک کی مسافت سطے زمانی اور طے مکانی کی قرت سے طے کی ، ورنس میں انت الحکوں کروڑوں ميل تقی - گويا جو مسافت اٹھارہ سال میں طے ہوسکتی عتی ، آپ نے اسے حیث مزدن میں طے کرلیا ، ورز فی انحقیت اٹھارہ سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا ، بلکہ روم دے ایک آن کھر تھا - لہذا رافضيوں کا قول باطل ہے -

ضن ، خواج شمس العارفین نے حضرت عیلی کی حکایت بیان کی کہ ان کے زلمنے یس حکیم جالیوں سے علم فلکیات کی مددسے پیٹگوئی کی تھی کہ چیرس ل مک آممان سے پان کی بوند تک نہیں رسے گی ۔ چھراُس نے حضرت عیلی سے درخواست کی کہ آپ بارٹس کے لیے دعا فرائیں ۔حضرت نے دُھا فرائی ادرمعاً بارش برسے مگی۔

جالینوس نے سخت منعب ہو کرکہا کہ مجھے توعلم فلکیات کی روسے بھین تھا کہ بارٹس چیسال کک ہنیں برے گی ۔ آپ نے فرایا ۔ تمییں یہ معلوم ہنیں کہ اللہ تعالی نے انبیار اور اولیار کو سط زانی ،، اور شط مکانی ،، کا درجہ دے رکھا ہوتا ہے ۔ بارش کو اگرچہ چھے برس بعدی برسنا تھا ، گرمیں نے مزنیۂ طے زانی کی مدد سے لیے ابھی برسنے پرمجبور کردیا ۔

## فصيلت فلفات اشدين

برھ کو ص سری نصیب ہوئی۔ مولوی سلطان محمد ناڑوی ، نظام الدین گجراتی اور دو سے باران طریقت بھی جا نسر خدمت تھے۔

یس نے سوال اتفایا کہ خلفائے اربعہ کی نضیلت مسادی ہے یا بالترتیب ہ خواج شمس العارفین نے فرمایا - ان کی فضیلت بالترتیب ہے ، اور شوت میں

" فقد اكب را كرواك ك برمديث يرهى :

افضل الناس من بعدی میرے بعد توگوں میں سب سے ابوب کر شم مسر شم انفل الدیکر میں ، اس کے بعد عر، عمان نظم علی - می عثمان نظم علی -

میں نے عرض کیا کہ صوفیا کے ملک میں اپنے شیخ کو دوسرے مشیوخ سے
اضل مجاجاتا ہے ۔ چونکہ حضرت علی جمی پیرطریقت ہیں اس لیے ان کو اصحاب
ثلاثہ پرفوقیت دینا جار ہے یا نہیں ؟ ارشاد ہؤا کہ - سالک کے عقیدے میں خلفائے
اراجہ کی فضیلت بالترتیب ہے ، اور لعد کے تمام بڑے بڑے مشائخ پر حضرت علی کو
افسلت عاصل ہے ۔

فر فر مصرت على فرد خواج من العارفين في فرما يكر من مخضرت من ف فرد فلافت مضرت على كوعطاكيا، اورسا تدمي وه

پر شیدہ اسرار ، جوصا حب خرقہ کو بنا نے کے لیے آپ مامور من اللہ تھے ، حضرت علیٰ کو بنا کر تلقین کی کرمتی کے علاوہ کہی دوسرے شخص کونہ بنا نا ۔

معرفت الملى كان اسرار ورموز في حضرت على ك باطن مين ايك الثوب اور

قاطم پدیاردیا ۔ صرت علیٰ نے اس خوف سے کہ ، بیخودی کے عالم میں . کہیں بیر اسرار منہ سے بھپوٹ من پڑیں ، ایک دیرانے کا راست یہ یا ۔ وہاں ایک خشک کنو کیس کے کمنارے پر بیٹی کر آپ نے سر کنو کیس میں جبکا لیا ۔ بھرا کی آپ جب کی ناشر سے پانی کنو کیس کی تاشر سے لگا ، اور اسس پانی میں اتنا جوش تقا کہ دیکھتے ہیں دیکھتے کناروں سے احمیل بڑا ۔

ازسرنو فرایا کہ می مخضرت دص کے خلفا رمیں سے دو اصحاب صاحب کہ ۔ تھے ۔ بعنی امیرالمومنین حضرت عالی ، اور ان کے فقر کے سلیلے ابھی کہ جاری ہیں ۔ بلیاد نقشبند میصرت صدیق اکبر کا پہنچا ہے اور دوسرے تمام سیلے حضرت شیرخدا سے منسوب ہیں ۔

بیں نے عرض کیا کہ وسطی دو خلیفے کیوں صاحب سلید مذہوئے ؟ جواب ارشاد مروًا کہ - الله تعالیٰ کی نعتیں ہے شار ہیں ، اور اس سنے ا پہنے دوستوں میں سے مراکب کو الگ الگ نعتیں عطاکی ہیں - حضرت الو کرشے کو صدق کی نعمت سے نوازا ، جدیا کہ قرآن میں مذکور ہے :

والسدى حباع بالصدق وه فض عرب كاعمر دارس اور وصدق ب الصدق ب المصدق ب المحالين الله تصديق كراب اور معنى اور متنفير عليه السلام مين اور مصدق حض البركي بين من فركورت كرهب أم كا فاعل بغير عليه السلام مين اور مصدق حض البركي بين كوائي دينا يهول كراب وقعى الشهد المناك دسول الله مين كوائي دينا يهول كراب وقعى المحداث دسول الله مين كوائي دينا يهول كراب وقعى المحداث وسول الله المناك دينا المركي بغير بين المركي بغير بين المركي بغير بين المحداث والما الله المناك والما الله المناك والمناك والمنا

اشهدانات صديق يس گوايي ديتا بول كرتم واقعي حمت

اميرالمومنين حضت عرُفاروق عدل وشجاعت كى نعت سے بہرہ ياب بهو كے.

جياكدارشا دِرباني ہے۔

وہ کفار کے مقابے میں بڑے

استبدام على الكعثار

سخت بين -

اور سے حضرت عمر ہی کی صفت ہے ۔ حدیث میں مرکور ہے:

وین کی جایت کے معلطے میں

است دهم ف امرالله

وب سے بڑھ کو سخت ہے۔

عببر

امیرالمومنین حضرت عمان شفقت د حیاکی نعت سے سرفراز ہوئے۔ "تفیر حینی" میں کھا ہے کہ دد رحماع ہیں ہے ہے ہے مشان کی تعربیت میں ہے - آپ کی زم دلی ، حیاداری ، د لفوازی اور وفا پرستی مشور ہے - آپ خالق و مخلوق کے ایل انہی صفات سے موصوف اور موسوم ہیں - صدیث شریعیت میں آیا ہے -

حرت عمّان ان مس سے

اصدقهماءعمان

رور كرجا داريس -

امیرالمومنین حضرت علی کوحی تعالے نے تقوی اور عبادت وریاضت کی دولت سے الاال کیا ۔ " تفیر حینی " کے مطابق مر تدرا یہ دکھیا مجاب اسے خان کی صورت حال ہے ۔ کیونکہ آپ کا اکثر وقت اوراد وظائف اور زم وعبادت من گزرا تھا۔

## فضيلت إزواج مطهرات واهليت

منگل کے روز فذمبوسی کی سفادت حاصل ہوئی ۔ غلام محسمد درویش ، امام مجش اور دوسمرے باران طریقت بھی حاضر صدمت تھے۔

میں نے عرض کیا کر حضرت ضریجہ الکبری اور حضرت عائث صدیقہ میں کون فضل

خواج ہمس العارفین نے فرمایا کہ ۔ دونوں ازواج کی فضیات میں احادیث ملتی ہیں -حضرت خدیجة الكبري مظهرالعجاب ميس - خاتون جنت الني كے بطن سے پيدا سوئيس اور حنین کرمین کا تولد بھی بالواسطر اپنی سے مواسبے - حضرت فاعمة الزمراک بثانی مبارک اس قدر منور تقی که اس کی روشی مین ا مذهبری دات مین ، حضرت عائشه صدیقه سولی مین وھاكر وال سي تھيں - حديث شريف ميں آيا ہے -

عورتوں میں سب سے بہتر مرمع بنت عمران اورحذ يجربنت خويلد بیں ( بحوالہ بخاری وسلم )

حنيرنسائهامربيم بنت عموان وحشير نسائها خديجة بنت حوبيله متنقسيه

اس بے بعد اہل سب كا ذكر چير كيا - ميں في سوال اٹھا ياكہ اہل بن كون ميں ج غوا جتمس العارفين في فرها ياكه - آيت

ك ابل بت إ الأرحاباب انما يربيد الله ليذهب كرتميس بني اعمال سے محفوظ كھے عنكم الرجس اهل البيت می زوے پتہ جیتا ہے کہ اہل بت سے مراد انحفرت کی ازواج مطرات ہیں - سعد بن ابی وقاص کی حدیث اور آیت مباہلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت سے
مراد حضرت علی ، حضرت فاطمہ اور حسنین ہیں ۔ بھرخواج بھس العارفین نے
صدیث سے حوالے سے فرمایا کہ ۔ ایک دن رسول خدا رص نے اپنے کند سے
مبارک پر کالی کمبلی ڈالی اور بھر حضرت علی ، حضرت فاطمہ اور حسنین کر میں کو اس کے
یہے سٹھا کر فرمایا سر اے اللہ ! بیر ہیں میر سے اہل بیت ،، ۔
ضد المجت ابس پنج تن جو حسنہ ض العین
مغد المجت ابس پنج تن جو حسنہ ض العین
جد بزرگ واب دام اظہر و سبطین
جد بزرگ واب دام اظہر و سبطین

# تعظيم وتكريم سادات

بُره رات کو نیاز صال بُوا - مولوی علام مخستدگراتی تولنوی ، صاحب او اور دو سرے یا ران شجاع الدّین ساحب ، عبدالله درونش ، سنیدا حددر دلیش اور دو سرے یا ران طریقت بھی صاخر تھے ۔ اس مرتبرس دات کی تعظیم کے بارے میں گفتگو چل نکل -خواج شمس العارفین نے فرما یا کہ سید کی تعظیم دو سروں پر وا جب ہے ۔ بند شنے عرض کیا کہ اگر سیرزادہ خلاف شرع کرتا ہو ، تو اس کے بارے میں کیا ارث دہے ؟ فرمایا ۔ اس صورت میں بعض علما ر کے زدیک تعظیم جائز نہیں ، لیکن فقیر کے خیا ل میں سادات کی تعظیم محض رسول خدا کی نسبت کی وج سے کرنی چا ہیئے نہ کہ ان کے علم اور تفتو سے کی وج ہے ۔

اسی طرح در مفینة الاجارد بین خدا بخیر متحنف برمیر بابی زیجانی (جومولف کے جُد امجد تھے) کھنے ہیں کہ ایک دن ایک علوی نئے میں دھت ، شخ شہا بالذین سہروردی کی مجلس میں انکلا ۔ شخ نے اُٹھ کراُسے لیا ۔ حلقہ نشینوں نے کہا ، حضور سیطوی توفاست ہے ۔ حضرت شخ نے فر بایا یہ شاہزادہ صاحب فضیلت ہے اور اس کے بالے میں نہیں ایسی بات نہیں کہی چا ہیئے ۔ حاضرین نے پوچھا کہ بیک طرح صاحب فضیلت ہے ؟ آپ نے فر بایا خدا نے اسے شرف و بزرگی عطا کی ہے ۔ قرآن کے مام حروف افضل میں اگرچ اس میں قبر و غضب کی آیات اور الوجیل ، فرعون اور کے قام حروف افضل میں اگرچ اس میں قبر و غضب کی آیات اور الوجیل ، فرعون اور کے قام حروف افضل میں اگرچ اس میں قبر و غضب کی آیات اور الوجیل ، فرعون اور کے قبل میں اس لیے ایس اور البیس کا ذکر بھی آیا ہے ۔ لیکن جو نکہ بیر اللّٰہ تعالیٰ کی جانب ہوں ۔ اس لیے افضل ہیں ۔ یہی معاطر سا دات کا بھی ہے ، خواہ ان میں برائیاں مہوں ، چ نکہ وہ رسول خدا حاسم شعنی ہیں ۔ اس لیے کمی کوان پرفشیات ہی برائیاں مہوں ، چ نکہ وہ رسول خدا حاسم شعنی ہیں ۔ اس لیے کمی کوان پرفشیات

نہیں - اس امت کے لیے سا دات کی عظیم دوسبب سے ہے - ایک تو یہ کہ دہ جزور رسکول، ص، بیس ، اور علم و تفویلے کو رسالت پر فوقیت نہیں - دوسے رہے کہ رسکول خدادم، کے عزر یا در پرور دہ ہیں - اگران میں سرا سرفیق و فجور مہو ، پھر بھی اعمال سے قطع نظشہ " اتباع رسول کی روسے س دات کا احترام ضروری ہے -

اسی موقع رہندہ نے عرض کیا کہ بیمدیث

كرمووو وحتروا ولادى ميرى اولادى تغيم وكريم كروخواه الصيالحون للره والطالحون وه صاع بوخواه في صاع -

موضوع ہے یا محسیج ہے ؟

خواج بنس العارفين نے فرايا که ان دنول جب بير تحصيل علم کی خاطر موضع کھنديس قيام پذير تفا ، ايک عالم و في آيا اور اسس نے وعظ کرنا شروع کرديا - اور دوران وعظ غير متشرع سا دات کو بڑی لعنت طا مت کی ۔ کھٹ کے ايک عالم سيد نے اس سے بحث کی اور کہاتم جو غير متشرع سا دات کو بُرا بحولا کہتے ہو کيا تهيں معلوم نہيں کہ انحفرت نے ان کے بارے ميں کرموا و وحتری اولا دی فرايا ہے - اس عالم نے کہا فی ارتوان فرائیا نے سادات کی تعظيم کا مکم ویا ہے - ليكن ايک تو اس صدیث کو گلاعلی قاری نے موضوع قرارویا ہے اور دو سرے ير کر صديث ميں لفظ طلا لحدون لی آيا ہے نہ کہ کا خرون لی اور اس زمانے بعض سيدجو رافضی ہو چکے ہيں - طالحون کی آيا ہے نہ کہ کا خرون لی اور اس زمانے بعض سيدجو رافضی ہو چکے ہيں - طالحون کی صدے گرد کر کا هنرون کے گرداب ميں غرق ہيں - لہٰذا ان کی تعظیم بھی وا جب نہ رہی -

إس كے بعد فرطا كر ايك سيد متى فيض على موضع كھٹرين آيا اور كچه عرصه وہيں رہا - اس كے كر دار ميں كہى قدم كا فقور نہ تقا - ليكن حب وه كابل كيا تو اس سے رفض كے "تار غايال مونے گئے - ووست محرا مير كابل كوجب اس امركى اطلاع موئى تو اس نے قتل كا حكم ديا - چنا نچر فيض على كو بچالنى وى گئى اور اس كى لائش تين دن تك بازار ميں افتكى زسى تاكہ دو سرے لوگول كو اس سے عبرست حاصل ہو - بندہ نے عرض کیا کہ معض لوگ کھتے ہیں کہ سید وہ ہے جو خواصورت ہو،

ار شاد ہوا کہ جب سید حلال الدین بخاری مناکب جے سے فارغ ہو کر مرسیت شریف پہنچے تو روضۂ اطبر کے مجاوروں نے ان کی قوم دریافت کی - انہوں نے کہا میں شریف تیدموں ۔ مجاوروں نے کہا میں تیدموں ۔ مجاوروں نے کہا سیادت کی علامت مثلاً خربصورتی دغیرہ تو آپ میں نظر نہیں آتی ۔ طویل سفر طے کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سیامی مائل ہوگیا تھا ۔ مجاوروں نے کہا آت ۔ طویل سفر طے کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سیامی مائل ہوگیا تھا ۔ مجاوروں نے کہا ایسا میں مرکز نہیں آپ ماف فات کہ دیں کہ میں غیرستید ہوں ۔ نیدموصوف نے کہا ایسا میں مرکز نہیں کہوں گاکیونکہ اس طرح میں طعونوں سے زمرے میں شامل ہوجاؤں گا ۔ کیونکہ آنحضرت رص نے فرایا ہے ۔

اپنی قوم ونب کوچور کر دوسری قوم اورنب اخت یاد کرنے والوں پر ضدا کی لعنت إ

لعنت الله على الداخلين والمنا رجين

مجاوروں نے کہا اگر آپ کا دعو سے بری ہے توروصت کا قدس کے سامنے
آپ نداکریں۔ اگرروضد مبارک سے جا ب آیا توہم آپ کا دعو نے تسلیم کرلیں گے۔

تید موصوف متوج الی اللہ ہوئے اور روضئہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوکر انہوں
نے انتہائی نیاز مندی سے کہا الصولواۃ والسلام علیات یا رسول اللّٰاں۔

روضے مشریف سے لبسیات سیا ابنی کی صدا آئی۔ اس پُر سرور، موج فور، جائی ور رسامحہ فواز آواز کو سنتے ہی اکثر مجاوروں نے آپ سے بعیت کرلی۔

سید صحب کچھ عرصہ کے بعد مرینہ شریف سے رخصت ہوئے ۔ پھر مدت وراز کے بعد آپ مرینہ شریف حاض ہوئے توروض اطہر کے مجاوروں نے پھر اصرار کیا کہ صب مابق آپ روضہ مبارک کے سامنے آواز دیں نا کہ ہم لبیب اے۔ کی ندائیں ۔ بیصاحب نے فرایااب تو گذا ہوں کی وج سے میرا نا مدُ اعمال سیاہ ہو چکا ہے ۔ ممکن ہے میرا جریہ نیاز قبول بھی ہویا نہ ہو۔ لیکن جب مجاوروں کا اصرار حدسے بڑھا تو تبدھ جا بعدازاں آپ نے خواجہ تونسوی کے خواب کی تعیر کا ذکر کیا ۔ ایک رات خواجہ تونسوی کے خواب کی تعیر کا ذکر کیا ۔ ایک رات خواجہ تونسوی نے خواب میں دیکھا کہ میرے سریر، پاو کی تلے اور دائیں بائیں قران مجید بکھوا پڑا ہے ۔ ایک عالم سے آپ نے اس کی تعبیر دریا فت کی ۔ اس نے کہا مبارک ہو، اس کی تعبیر میر ہے کہا ہے خواہ کسی حالت میں عبی ہوں آپ کا عمل قرآن متر بھینے کے مطابق ہوگا۔

اس اثنا میں کربندہ خواجہ تمس العارفین کی بیٹ مبارک کو دبار لج تھا ، سبد الدخش سرمبارک کی التی کر راج تھا ۔ تبدرسول شاہ جہلی سرکی طرف اور ایک اور تبدآپ کی بائن تی کی طرف بیٹھ تھا ۔ چنداور نید مثلاً صائح شاہ صاحب سلطانپوری ، فیض ف و بارشاہ سکنہ تھام ، تبدحدرشاہ صاحب جلالپوری ، نیداکرام شاہ صاحب رسول گری ، تید تطب شاہ ، تبدمزیل شاہ اور دو سے رتید جن کا فردا فردا فرکر انشکل ہے ، خواجہ شمس العارفین کے اردگر د بیٹھے تھے ۔ آپ نے ہم درویشوں کی طرف مذکر کے فرایا المحداللہ خواجہ تولنوی نے اپنے اردگر د قرآن شریف کو پراگندہ دیکھ اور عمیں ہرطرف تبد ایک تبد نظرات بیں اور دونوں کی شرافت و بزرگی میں کلام نہیں ۔

اسی موقع بر فرایا کرخدا کا کرنا بھی عجیب ہے کہ ہمارے نواحی علاقے کے سید شیعہ میں ادر عمیس دشمن سجھ کر گالبال دیتے ہیں ۔ ادر ایسے سید بھی ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں ، اہلِ سنت وجاعت کا مذہب رکھتے ہیں ، مشائخ پر عقیدہ رکھتے ہیں ادر فیضا ب ہوتے ہیں ۔ ادر فیضا ب ہوتے ہیں ۔

بچرفر مایا کہ کہی شہر میں ملوچ قوم کا ایک شیعہ رمبًا تھا۔ اور اصحاب ثلاثہ کے حق میں لغوگوئی کر اتھ ا۔ اور ساتھ ہمیں بھی گالیاں دیا تھا۔ میں نے کہا وہ عجیب اعمق ہے ہمیں بغیر دیکھے کے گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی ملازمت موقوف ہمی اور وہ سکیار و ذلیل موکر مرکیا۔

اسی موقع پر بنده نے عرض کیا «مفاتے الاعجاز سنسرے گلمشن داز ، کامصنف کون ہے ؟ - فرایا ، س کا نام محرفیات نور مخش تھا ۔ میں نے کہان کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ علم توحید میں وہ صاحب کمال تھے ۔خواجشم العارفین نے فرایا اس

بعدازاں آپ نے خواجہ تونسوی کے خواب کی تعیرکا ذکر کیا۔ ایک رات خواجہ تونسوی نے خواب کی تعیرکا ذکر کیا۔ ایک رات خواجہ تونسوی نے خواب میں دیکھا کرا ہے۔ ایک علم سے آپ نے اس کی تعیر دریا فت کی۔ اس نے کہا مبارک ہو، اس کی تعیر بیر ہے کہ آپ خواہ کسی صالت بیں بھی ہوں آپ کا عمل قرآن شریف کے مطابق ہوگا۔

را پ اوا اوسی حالت بیل بی بول اپ اسل فران سرای کے مطابی بوا است.

اس اشا بیل که بنده خواجر شمس العارفین کی بیت مبارک کو دبار لی تقا ، سبد

الله بخش سرمبارک کی الش کر دم تقا ۔ بندرسول ناه جہلی سرکی طرف اور ایک اور سند آپ

کی بائن کی طرف بیٹے تقا ۔ چندا در سند مثلاً صالح ناه صاحب سلطانپوری ، فیض ف و

بارش مسکنہ جہام ، سند حیدر شاہ صاحب جلالپوری ، سند اکرام شاہ صاحب رسول گری ،

برشاه سکنہ جہام ، سند مزمل شاہ اور دوسے سندجن کا فردا فردا فرکر نا مشکل ہے ، خواجہ

سید قطب شاہ ، سند مزمل شاہ اور دوسے سند جی کا فردا فردا فرکر نا مشکل ہے ، خواجہ

شمس العارفین کے اردگر د بیٹھے تھے ۔ آپ نے ہم درویشوں کی طرف مند کرکے فرایا

امکر اللہ خواجہ تو نسوی سنے اپنے اردگر د قرآن شریف کو پر اگذہ د بھا اور مہیں ہرطرف سند

امکر اللہ خواجہ تو نسوی سنے اپنے اردگر د قرآن شریف کو پر اگذہ د بھا اور مہیں ہرطرف سند

امی تبد نظر آتے ہیں اور دونوں کی شرافت و بزرگی میں کلام نہیں ۔

ہی حید نظر اسے ہیں اور دووں ہی مرا سے ربادی ہی ہا ہیں۔ اسی موقع پر فرایا کہ خدا کا کرنا بھی عجیب ہے کہ ہمارے نواحی علاقے کے تید تنبعہ ہیں اور مہیں دہمن سجھ کر گالیاں دیتے ہیں - اور ایسے تید بھی ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اول سنت وجاعت کا مذہب رکھتے ہیں ، مث کنے پر عقیدہ رکھتے ہیں

سے اسے ہیں، اہل مسار بات بالد بب رسابی بالد کے اور اصحاب ثلا تہ کے حق اور فیضیاب مہوتے ہیں ۔ پیر فراہا کہ کئی شہر میں باوچ قوم کا ایک شیعہ رہا تھا ۔ اور اصحاب ثلاثہ کے حق

بھر فرمایا کہ لئی تنہر میں بعرچ وم کا ایک سیعہ رہا تھا۔ ادر اصحاب الاسے کے می میں لغوگوئی کرنا تھا۔ ادر ساتھ ممیں بھی گالیاں دیتا تھا۔ میں نے کہا دہ عجیب اعمق ہے ممیں بغیر دیکھے کے گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی طازمت موقوف مہوگئی ادر دہ بیکار و ذلیل موکر مرکبا۔

ای موقع پر بنده نے عرض کیا رد مفاتے الاعجاز سنسرے کاسٹن داز ، کامصنف کون ہے ؟ - فرایا اس کا نام محد غیاث نور مجش تھا - میں نے کہان کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ علم توحید میں وہ صاحب کمال تھے ۔خواجشم العارفین نے فرایا اس

قبم کا عزاز ما دات ہی کا جفہ ہے۔ دہ جس کام کوشروع کرتے ہیں اِس کو گال کہ پہنچا کرچوڑ تے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا اس زائے کے ما دات ہیں ہے اوصاف نظر نہیں ہے ہے۔ ہے فرایا ما دات ہیں سے جوصاحبان جمارے پاس آئے ہیں ہم نہیں ہے نے ان میں سے کہی کو اوصاف حمیدہ سے بے بہرہ نہیں پایا بلکہ وہ اپنی صلاحتیول کی پودرش کرکے مزام مقصود کہ سے پہنچے ہیں۔

میر فرایا کہ ایک دن حضرت خواج توانوی فرا دے تھے کہ جوشخص بھی ہمارے اس طیلے پرایا ایمان سے فالی نہ کیا بلکہ فرر معرفت سے اس کا ایمان کمال کے پہنچے گیا۔

میلے پرایا ایمان سے فالی نہ کیا بلکہ فرر معرفت سے اس کا ایمان کمال کہ پہنچ گیا۔

اسی موقع پر بندہ نے عرض کیا کہ نفظ آئی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے ؟ ۔ خواجہ شمس العارفین نے فرایا ہے نفظ آئی رسوگ اور اولیار کے در میان مشترک ہے۔ پھر میرسیٹ پڑھی۔

یر صدیث پڑھی۔

میرسیٹ پڑھی۔

میرسیٹ پڑھی۔

میرسیٹ پڑھی۔

میں شامل ہے۔

#### فضالت عشره بسره

جعد کے روز مجلس میں حاضر ہوا ۔ مولوی معظم دین صاحب مرولوی ، مولوی نظام الدین اور دوسرے باران طریقت بھی موجود تھے عضاح بشک العارفین نے فرایا کہ بہشت کی بشت کی بشت کی بشت کی بشت کی بیٹ اولا در رسول ، ازواج مطہرات اور لیض دو سرے صحاب کرام فی لیے نابت ہے ۔ لیکن حضرت عبدالرحان بن عوف فوکی روایت کے مطابق صحابہ کرام فو بیں ہے درلئل اصحاب اس بشارت کے لیے مشہور ہیں ۔

ادِ کَرِ ،عسمہ عثمان ، علی ، طلحہ ، زبیر ، سعد بن ابی و فاص ،عبدالرحان بن مو ابوعبیدہ بن امجراح ادر سعد بن زید ( رخ ) مشکوٰۃ شریف میں آیا ہے ۔

عن عبد الرجان بن عوف مد ان النبى عط الله عليه وسلم متال ابوبكر في الجنة وعسر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وعلى في الجنة وعلى في الجنة والزبير في الجنة وعبيد الرجان بن عوف في الجنة و معيد بن نبيد في الجنة و عبيدة بن الجراح في الجنة و معيد بن نبيد في الجنة و عبيدة بن الجراح في الجنة ( إلى المترصدي ) عبيدة بن الجراح في الجنة ( إلى المترصدي )

بعدازاں فرمایا کہ ۔ تمام کا فرجہنم میں جائیں گے سکن ان میں سے بعض کا دوز غی ہونا منصوص ہے ، مثلاً ؛

الرجيل، سنداد ، إمان ، فرعون ، نمرود وغيره

#### فضيلت مهاجري انصار

ہفتہ کی رات کو میں شرکی مجلس ہوا ۔ پیر غلام محسد سال علام محدور ولین پو تھو ہاری اور دوسرے دوست بھی حاضر تھے ۔ مہا جرین اور انصار کی فضیلت کے بار سے میں گفتگو سٹ وع ہو گئی -

خواج شمس العارفين نے فرا يا کہ - اگر چرائول ضدا (م) ك تمام صحابر کام صاحب فضيلت بين، ليكن ان كے بڑے بڑے جي فرائ وار بين ايك مها جرين كا طبقة كرج نهوں نے اپنے كنيے ، مال و دولت اور گھر بھر کو چھوٹر كر رسول فدا دم ، ك ساتھ بجرت كى اور بھر جان كى قربانى سے بھى در يخ نهيں كيا - دو سرا طبقة انصار كا سيے جنہوں نے مالى قربائى كى علادہ اپنى سينياں عہا جرين كے بكاح ميں دے ديں اور اپنے گھر بھى ان كے سپردكر فيك علادہ اپنى سينياں عہا جرين كے بكاح ميں دے ديں اور اپنے گھر بھى ان كے سپردكر فيك جھر ہے آيت بڑھى -

الفقراع البهاجرين الذين اخرجومن ديا دهسم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويضرون الله ورضوانا ويضرون الله ورسوله طاولتك هسم الصا دقون طوالذين شبو والدار والايسان من قبلهم يحبون من هاجراليهم ولا يحبدون

( مال فے ) ان خرد رتمند مهاجرین کے یہ نے جہنیں مال و دولت سے محروم کرکے گھروں سے کال دیا گیا یہ لوگ اللہ اور اس کے رسُول کے درگار بیس اور اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے مثلاثی ہیں - یہ بڑے راست باز بیں اور وہ لوگ جوان عہاجرین سے پہلے ایمان لائے اوران کے اپنے گھر بار بیں وہ عہاجرین سے مجمعت گھر بار بیں وہ عہاجرین سے مجمعت

رکھتے ہیں ، حرکھ ان کو دیاجا تا ہے اس سے متعلق ول میں نگی محسونس ننس كرت بكرانيس اسين أكرير رجع دیے ہیں اگرچے و تنگدست ہوں بعدازاں فرمایا کہ مہا جرین اور انصار کے بعد ، صحائب کرام کی تا بعداری کرنے والے

فىصدورهمحاجدمها اوتوا ويوثرون عسلى انفسهم ولوكان بهم خصاصت ٥

مومنوں کا درج سب سے فندسے۔

ميرية أيت يرهي -

اور جو اوگ بعد میں آئے وہ وعا کرتے ہیں کہ اسے پرور د گار ہماری منفرت فرما نیز ہما ہے ان محبائیوں کی مغفرت فراجريم سيلي إبال لاك باك داول کو تمام ایل ایان کے کینے سے محنوظرك العيدورد كارتورا شفقت كرنے والا اور مهربان سے - والبذين جاؤمن بعيدهم يبتولون دببنا اغفرلسنيا وكالجفوانثا البذبن سبقونا بالايمان ولا يجعسل في متلوبنا عنى لأبلكذين أمنو رساانْتُ رؤف الرّحيم ه

بعدا زاں ارث دہرُوا کہ صحابۂ رسول احما میں سے سینکڑوں صحابی ف سراصحاب صفہ ، کے نام سے مثہور نقے ، جو فائل اور دینوی زند کی چیوڑ کر انفرت کی صحبت مے تنفید ہونے کے ليه ايك شحمة ب حبورت ميں گزربسركرت تھے -جب انہيں بھوك اور پايس كى شدت محسوس ہوتی تو دہ ربول خدا (ص) کے دیدار سے تسکین پاتے اور پھر انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں رئی تھی ۔ جنگ کے موقع پر اصحاب صفہ رسول فدارم) کے ساتھ ماکر جہا دیس شر کی ہوتے۔ ا تفریق کے ساتھ کٹرت صحبت کی وج سے بیٹیار احادیث کی روایت انہی اصحاب صفرے نام منوب ہے۔

# اصُولِ فِينِ اطاعتِ عُجَهْدِين

مفتدى راست كو قدمبوسى كى معادت مصل بوئى مولوى فور الدين كند البانى ، نور مصطفياً ديشي، امام نجش نذر ردار ، كريم نجش نومسلم اور دو سرك احباب بهي حاخر خدمت عقب ال منت وجاعت كے عقائد كے اربے ميں گفت كو تروع ہوئى -خواجشمس العارفين نے كرم بخش مذكور كى طرف متوج بيوكر فراياكہ طالبان حقى كاپہلا فرض حصول المان سے ، كيونكر إمان ك بغرموفت حقد كا حصول مكن أميس -عوفها ايان كي سات صفيت بس:-(1) خدانعالی پرایان لانا که وه ایک ہے اور اس کا دُنی شریک بنیں ، اور مخنوقات کا نفع ونقصان تمام اس کی طرف سے ہے۔

(٢) فرشتول يرامان لانا كه خدا كے بدایج بوت بين-رسى أمانى تابول يرايان لا فاكدوه خداكى فازل كرده اور برى يس-(٢) پيغروں داميان لانا كرج يك انبوں نے كہا ہے سب رحق ہے -

ره) روز قامت برایان لا فاکرب سک وه آنے والا ہے۔

( ٢ ) يرامان ركاناكر تعدر اور غروك مداك طرف ع- ب

ود عات بعدمات يرايان لانا -

بعدازاں، بندہ نے عرض کیا بارش کیاں ہے آتی ہے اور کس طرح بری ہے؟ خواجشمس العارفين نے فر مايكم الل شريعيت كا قول ہے كة اسمان برايك ببت برا ورا ہے ،جب خداتعالی بارش رسانا جا ہتا ہے تومیکالی فرشتے کو محم دیتا ہے کہ انی بارش فلاں موضع میں کردے - میکائل تعمیل کرتا ہے - ای طرح جبرئیل کو نبا تات کی روئیدگی پر موکل تنایا کی ہے۔ عزائیل کو محنوقات کی روح قبض کرنے اورا سرائیل کوصور مھو تکنے پرامور یا ایا سے -بعدازاں فرمایا کہ تمام انبیار ملاکہ مقربین سے افضل میں اور ملاکہ مقربین افضل میں مرمنین محت بین سے اور مومنین مقربین عام فرشتے عام مومنوں سے افضل ہیں۔ بعدازاں فرمایا ارکان ایمان سے مراد دو چیزیں میں - ایک توزبان سے افرار کرنا دوسرے ول سے تصدیق کرنا۔ المرفرايا ايان كے احكام ات ميں -جب كافت ايان لاتا ہے تو: اس كى جان قتل سے محفوظ موجاتى ہے -الس كا مال ضبط نبيس كياجانا -انے بوی بحراسمیت غلام بنے سے چسکارایا تا ہے۔ ناحق ایدارس نی سے بچ جاتا ہے۔ اس رِبُرانَ کا گان عبی نہیں کرنا جاہیے۔ كنابوں كى وج سے وہ ہمينے كے دوزخ ميں نمير كے كا-امیان کی برکٹ سے احت روہ ہونت میں جائے گا۔ بعدازاں فرمایا - ایمان کی شرطیس بھی سات ہیں: خداتعال کی مستی ، بهشت و دوزخ ، اور اخرت پر ایمان بالغیب لانا -على غيب كوخدا تعالى كاخا صرمجينا -ملال كوطلال معما -حام كوحرام محفا -4 خدا تعالی کے عذاب سے ڈرتے رہا۔ غداتعالیٰ کی رحمت سے اُمیدوار رہنا این مرضی سے ایان لا أم

بعدازال فرمايا - اصول دين جاريس :

بھرفر مایا - کا کمانت کے فرما زوا خدا کے رگزیدہ بندے ہیں کہ تمام امورلبت وک و ان کے زیرفرمان ہیں ، رعکس ظاہری یا دشا ہوں کے کہ فقط دینوی امور میں شغول و مقصرف ہوتے ہیں ۔

ای موقع پآپ نے ایک حکایت بیان کی کر - ایک دن اورنگ زیب عالمگیر،
فاب معدالله خان کی معیت میں میاں سے حرکیں لاش کر ہے تھے کہ ایک درولین
میاں صاحب اس وقت اپنے کپڑوں میں سے جوئیں لاش کر ہے تھے کہ ایک درولین
فیصرت کے عالم میں چونک کرکہا " - - - وہ بادشاہ " میاں صاحب نے کمال بے نیازی
سے سرا تھا کرفر مایا سراول ... میں مجھا شایر تمییں کوئی جوں مل گئ " نے بادش ہ زدیک پہنیا
تومیال صاحب نے اکس کی طرف کوئی توجہ نہ دی ۔ نواب معداللہ خان نے عرض کیا آپ نے

باداناه کی تعظیم کیوں مذکی ساب نے فرایا رعجیب بات ہے کہ رزن تومیں خدا کا کھاوک جیس بھی اسی سے مانگوں اور بھیر کسی غیر کی طرف رغبت رکھوں -

بعدازاں فرایا - اجاع امت یہ ہے کہ علی نے دین کی دین مسئلے پر کا مل اتفاق کرلیں جی اکر حضرت علی میں کعت نماز راوی جی اکر حضرت علی مقرر کی - حضرت عثمان عبی اسی مجمع نے برانفاق رائے میں رکعت نماز راوی کی باجاعت اوائی مقرر کی - حضرت عثمان عبی اسی مجمع میں تھے ، گرحضرت علی موجود نہ تھے ۔ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں قند میس روسشن میں اور ترادی کا کی جا عت کھڑی ہے ۔ یہ دیکھ کر صفر ست علی نے فرمایا ، اے شخص حسف اتیر سے اعمال حشنہ کو اسی طرح مستی مؤری علیہ اسلام کی سنت محکم طور یہ قام کر دی ہے ۔

بهرخوا حبرتمس العارفين نه يد مديث تفريف إدهى-

لايجمع امتى على الضلالة

بعدازاں فرمایا کہ - رافضی اور غیر مقلد فرقے کے لوگ آپنے قول وفعل کو نص اور حدیث کے مطابی خیال کرتے ہیں ، لیکن ان کا خیال غلط ہے کیو کرید دونو فرقے مجتہدوں کے قیامس اور اجاع امت سے منکر ہیں ملکہ المُدکو بُرا مجلا کہتے ہیں -

بعدازاں فرمایا کہ ۔ سالک جب سلوک اور پرہیزگاری کی نیت کرے تو ہے جا ہیے کہ دہ متفق علیہ ذرہب واحد اخرے بیار کرے ، جو بوجو، احن ثابت ہوا در اس کے فوائد ہم گیر موں ۔ بچر سالک اس کے برخلاف کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے وہ فضو لِ محض ہے اور راہ صواب سے بھٹکا ہمواہیے ۔

بعدازاں فرمایا کہ ۔ اگر کو کُ شفس کسی شرعی مسئلے کی تحقیق کے لیے خواجہ تو نسوی کی خدمت میں صافر ہوتا تو آپ علی را در مفتیوں سے فرمات کہ ہم درولیثوں کا عمل بالکل دہی ہے جب کی منتقاضی احادیث صیحے میں ۔ مگر الیشخص کے لیے ، جو حدیث کی معرفت نامہ ادر مسائل کے طریق استنباط پر اُوری قدرت نہ رکھتا ہو ، جائز نہیں کہ وہ اپنے طور پر صدیث پر عمل کرے ۔ اس قبیل کے لوگوں کوچا ہے کہ شرعی مسائل کی تحقیق فقہ حفی کی کتابوں سے پر عمل کرے ۔ اس قبیل کے لوگوں کوچا ہے کہ شرعی مسائل کی تحقیق فقہ حفی کی کتابوں سے

کیں ،کیونکہ ان کتا بوں کے مسائل قرآن وحدیث سے متنبط اور ان کے عین مطابق ہیں ضمناً فرمایا که - اس زمانے میں اکثر لوگول کی گراہی کا یہی سبب ہے کہ وہ فقہائے عظام ادر فقرائے کام اوران کی کتابوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں ۔ چنانچے فقیہوں کو ہیونو ف اور فقە كوئىچكە كېتى بىس - اولياراللەكى استعانت اور انبياكى شفاعت سے منكر بېي اور لينے طرزعل كو حديث كے مطابق حيال كرتے ہيں - حالا نكه وه امور حديث از قعم ناسخ وطنوخ ضعیف و قوی اورطر نقیر استباط کو کم حقد نهیل مجت بین ده خلاب حدیث کرتے ہیں -بعد ازاں ' حضرت عوٰث الاعظم کی کرامت کا ذکر چیڑا ۔ صاحب زا دہ محد دین صا نے بوض کیا کہ اکثر لوگ جو منکر کرا مت ہیں ، کہتے ہیں کہ حضرت عوت الاعظم کی ، ڈوبی بر لُ كُسُتى كوسلامت نكاليف والى كرامت غلط محض اور خلاب فطرت بيد يكينكم جب حیات ٹانیر صاصل ہول ہے تو پیرموت واقع نئیں ہوتی اور پیونکہ وہ اہل کشتی دوبارہ مرگئے ، لهذا تابت ہوا كريكرامت غلط ہے۔ خواج ممس العارفين في فرمايا كروه زندگى جولافانى ہے ، قيامت كے دن حاصل ہوگى مذكر دنيا ميں - تصرت خواجر قطب الدین بختیار کاکی اکی خدمت میں قوالوں نے ریا شعر مڑھا ہ ت کان خنجر کسیم را ہر زماں ازعیب حبانِ دیگر ا

اکس شوسے آپ کوحالتِ فنا حاصل ہوئی ۔ جب قوال پہلامصر مر بڑھتے تو آپ جان کجی ہوجاتے ، جب دو سرامھ عربر ہے تو کھر پہلی حالت میں زندہ ہوجاتے۔ جب آپ کی اجس کی گھڑی آئی تو قوالوں کی زبان سے دو سرامصر عدفرامونش ہوگیا ۔ پس سحفرت موصوف نے دارِ فانی سے دارِ باتی کی طرف کوچ کیا ۔ اکس سے معلوم ہوا کہ سے تبد مجات بھی کرامت کی قسمول میں سنے ہے ۔

اسی موقع پر حصرت مزیر علیہ السلام کا ذکر چیٹوا ۔خواجر شمس العارفین نے فرمایا ۔ تفسیر سینی میں ندکور ہے کہ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر المقیس کی طرف روانہ ہوئے اور ایلباسے دوفرسخ کے فاصلے پر ایک ویران گاوگ میں پہنچے ' جہاں کھیلدار درخت تھے۔آپ نے تھوڑی سی انجیر مکھی اور پھر کھے انگور تو ڈکر کئے میں بھیڈ گئے۔ پھراپ نے کچے انجیر کھائی ، باتی اپنے پاس دکھ لی ۔ انگور نجو ڈکر کچے رکس بیا اور باتی ماندہ ایک چھوٹے سے متلے میں ڈال دیا۔ گدھے کواپنے سامنے باندھ دیا اور ایک شکستہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر اکس بربادگاؤں کو دیر تک مشکمتے رہتے۔ وہ اس انتہائی دیوائی کو دیکھ کرسخت متعجب ہوئے اور انھول نے کھا۔ انی بیصی کا مس انتہائی دیوائی کو دیکھ کرسخت متعجب ہوئے اور انھول نے کھا۔ انی بیصی کھی طرح آباد کرے گا اور اکس کے باکشندوں کوم نے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ وہ اس ماندیشے میں خ ق متے کہ خدا نے ان پرموت وارد کردی اوروہ تنوسال تک وہ اس ماندیشے میں خ ق متے کہ خدا نے ان پرموت وارد کردی اوروہ تنوسال تک اسی عالم میں رہے۔ ان کا گدھا بھی مرگیا۔ حب وہ دوبارہ اُسٹے اور دواند ہوئے تو انہوں کوم ہے بڑے دیکھا اور خدا سے دعائی کہ انھیں اپنی قدرت انہوں نے تین سواد میول کوم ہے بڑے ہی وہ مُردے اسی طرح زندہ ہوگئے جس سے زندہ کر دے ۔ ان کے دعاختم کرتے ہی وہ مُردے اسی طرح زندہ ہوگئے جس طرح پیلے بھے۔

بعدازان، اسی موضوع پرابراہیم علیہ السلام کا ذکر جھڑا۔ خواج شمل العافین کے ایم الم علیہ السلام نے فدا سے وض کیا کر ایم بیم علیہ السلام نے فدا سے وض کیا کر ایم بیم علیہ السلام نے فدا سے وض کیا کہ ایم بیروردگار مجھے اپنی فدرت کا طرت یہ دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ عیب سے خطاب آیا کہ کیا تو اکس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ یں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا میں ایمان تو رکھتا ہوں کہ تومردوں کو زندہ کرلیتا ہے لیکن کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا میں ایمان تو رکھتا ہوں کہ تومردوں کو زندہ کرلیتا ہے لیکن کہ کیفیت کو تا کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں بر فرخ کر وا در ان کے گوشت و لوست کو ایک دو مرے کے ساتھ طاکر خوب کولو، ان کو ذبح کروا در ان کے گوشت و لوست کو ایک دو مرے کے ساتھ طاکر خوب کولو، حتیٰ کہ ایک آمیزہ تیا رہو جائے۔ لیکن ان کے سوں کو اپنے ہی تھی میں محفوظ رکھو۔ اب میں کہ ایک آمیزہ تیا رہو جائے کہ وا در انھیں عبدا خوب ایا دچٹانوں پر دکھوا در بھر ہر پر ندے اس آمیز سے نام سے پکا رو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ اُن کے سوں کو کا تھول

میں بکر گھر ندادی کر اے کبر ترا دراہے طاق س اور اے کوتے اور اسے مُرغ اپنے مروں
کی طرف اُوّ۔ چنا نجے ضدا کے حکم سے ہرایک کے اجزائے بدنی ایک دوسرے سے نکل
نکل کر الگ الگ جگر پرجمع مہوئے اور وہ پہلے کی طرح آگیس میں بحر گئے اور ان کے
جم صحیح وسالم بن گئے اور وہ زمین پر دوڑتے ہوئے اپنے مرول کی طرف بیکے الراہم
علیہ اسلام کے پاوُل کک وہ اجماع دوڑھے ، وہاں سے پروا زکر کے آپ کے ہاتھ
میں اپنے مرول سے جُڑ گئے۔

معدازاں فرمایا۔ ایک دن ابراہیم علیہ اصلام اور نمرود میں سوال وجواب کالمسلم افران فرمایا۔ ایک دن ابراہیم علیہ اصلام اور نمرود میں سوال وجواب کالمسلم مشروع ہوا۔ ابراہیم نے فرمایا میں بھی بیرطافت رکھتا ہوں اور مُردے کو زندہ اور زندہ کومُردہ کرمات ہوں۔ اس نے ایک دائمی فیدی کو رہا کردیا اور ایک زندہ شخص کو ہلاک کردیا۔ مصرت ابراہیم نے کہا میرافدا سورج کومشرق سے طلوع کرتا ہے تو مُعزب سے طلوع کرے دکھا۔ اس بات میں وہ لا جواب اور جمونی کا سارہ گیا۔

بعدازال برآیت پرهی:-

(الله تعالیٰ فرما تاہے) حب ابراسمیم فی نفی الله میں اللہ سورج کومٹرق سے نکال تا ہے، کہا اللہ سے نکال کردگھا، تو دہ کا فرمبہوت ہوکررہ گیا۔

اذقال ابراهیموفان الله یافی بالشیس من المشیق فات بها من المغرب فیهت الذی کفی هٔ

بعدازاں ، سلیمان علیہ السلام کا ذکر چھڑا۔ نواج منس العارفین نے فروا جب محصرت کیا ہے۔ معمر دیا ہے معمر دیا کہ محصرت کیا تنظیم کی وا دی میں اُ ترف کو تھا تو نمار نے اپنے لئکر ایوں کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا نشکر کس میدان میں پڑاؤ کرنے گا ، کس لیے نم اپنے سورا خوں میں گھئس جاؤ تاکہ سلیمانی نشکر کی یا مالی سے محفوظ دہ سکو۔

بعدازان، به آیت برهی :-

ا بين اپنے اپنے بول ميں داخل

بابهاالنمل ادخلوامساكنكو

لا عصط منکو سلیمان و جوجاد ایسان مرکسیمان اور اس کا جنوده و هد لابشعرون فی مشکری نیس تمیس روند دال و بعدازان مضرت غوت الاعظم کی عظمت و بزدگی کا ذکر چرا ا مساحب زاده ثمرون صاحب زاده ثمرون ما حب نیاد کا تو کر چرا اس ما می منابع ما کر حضرت غوت الاعظم کوانی زبان مبارک سے فرایا۔

یا فرلدی قدمی هذه علی اس علم اس علم می نیج ہے اور مرول کی گردن ترسے رفایات و فد مال علم مال علم منابع کی میں کے نیج ہے اور مرول کی گردن ترسے رفایات کی وفد مال علم منابع کا میں تاریخ کا در مرول کی گردن ترسے میں کا در کاب کل ولی الله ترموں کے نیج ہے۔

بیں حب مجوب سجانی اس سعادت سے بہرہ در ہرئے تو آپ نے فرایا رسول فلا کا قدم مبارک میری گردن برہے ادر میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پرہے - آپ سے اس قول کو تمام ادلیا رنے قبول کیا لیکن شیخ صنعان نے اس سے روا بی کی - کیا یہ قصد در

نواج شمس العادفائ سنے فرایا۔ معتبر کتا بول میں شیخ صنعان کا کمیں وکرنہیں ایک البتہ مولانا جامی " نفیات الانس " اور شیخ عبدالی وہوی " اخبار الاخیار" ہیں کھتے ہیں کہ جب صفرت عوت الاعظم " منبر پرچڑھ کروعظ کرتے تھے تین ہزار علائے معروت اور تمین ہزارولی کا ل آپ کی محبس میں موجود ہوتے تھے۔ ایک ون آپ نے ارشا وفرایا کہ رسول فدا کا قدم میری گردن پر ہے اور میرا قدم تمام اولیا برکی گردنوں پر ہے۔ اسی وم ایک مردکا فدم میری گردن پر ہے اور میرا قدم تمام اولیا برکی گردنوں پر ہے۔ اسی وم ایک مردکا فلام میری گردن پر الماعلی اور المولیا المام کی مرات کے بعد شیخ صنعان کی جرائت الکار تا بت نہیں ہوت۔ اور اولیا ، کے تسلیم کرنے کے بعد شیخ صنعان کی جرائت الکار تا بت نہیں ہوت۔ بعد اردان ، امام عن الی اور مولانا روم " کا ذکر حکرا اے خواج شمس العادفین نے فرایا۔ حب رسول خداصل الشرعليہ و سنم نے شب میراج کو چرکھے آسان پر موسی علیا اسلام سے ملاقات کی تو ان خطرت نے فرایا علیا ، احمدی کا ذبیاء جبنی اسرا میک اس ملا تیک ۔ اس

کی خواہش کی ۔ خدا نے مولانا روم کی روح مصرت موسلیٰ کے روبروحاصر کردی اور دونوں ہیں مکالمہ ہوا ۔ بیص علمار کا خیال ہے کہ اس موقع پر صرت موسی کے سامنے ا مام غزال المحكي روح بيشيس كي كني تقى - موسلى عليه السلام سنه فزمايا - السلام عليكم -الام نوال سن حواب ديا وعليكم السلام ورحمة الشدو بركاته ، موسى عليه السلام في كل سلام كا جواب تووعليكم السلام كافي تها ، اضافي كلام كى كبا خرورت تهي ؟ امام صاحب جواب دیا ۔ کلام زیادہ نہیں تواب زیادہ ہے۔ بھر حضرت موسیٰ سنے کہا تہارا نام کیا ہے: امام صاحب نے جواب دیا ۔ محد بن عزالی ۔ مصرت موسیٰ سنے کہا۔ میں سنے تو طرف تمارانام بوجهام ندكمتهادك باب كالبس باب كانام بتاف كاكيا فاتده إامام عزال ف كها-آب ف خطاب ربّان وما تلك بيمينك يا موسط " كي جواب كو كيون برهايا تفا اوركها تفا: ر

میں اکس پر ٹیک لگا تا ہوں اور اکس سے بحراوں کے لیے بتی جھاڑا موں الس كے علاوہ بدكتى كا كام بھى دييا ؟

اتوكوءعليها واهشبها على عنى ولى فيهامارب جب كرصرت أتنا جواب هي عصلى كافي تها اور اس عصاك فوائد حق تعالى كرمعلم معے۔ کیونکہ وہی عصا اور اس کے فوائد کا خال تھا۔ لیس آپ کے بیان کا کیا فائدہ۔ تحضرت موسلی نے ہواب دیا جب ندائے رہانی آئی تو میں نے مجھے لیا کہ یہ سوال عالم عنیب وشهود کی طرف سے میرے دل میں جذیر انس مجر کانے کی خاطر ہوا ہے۔ لہذا میں نے اقتقائے محل کے بیش نظر اس گفتگو کوطول دیا۔ امام صاحب مے ہواب ٹیا۔ چِوْ مُرْاَبِ نْهِ عُودِ ثِلِي طافات كا موقع كِنْ تَمَّا السيليد مِين نْهِ اپنه ما في الضمير ك اظهار کے لیے بیرط یقر اختیار کیا رجب حضرت موسیٰ نے یہ جواب من توانھوں نے است محکریہ کے علمار کا مرتبر تسلیم کیا۔ بھرخوا جرشش العارفاین نے فرمایا۔ امام نو آل کا مرتب

عه علامها قبال نے اکس رو دا د کو گفتنے وکنشیس انداز میں پیش کیا ہے -يه حرفي ميتوال گفت تن تمنّات بها محرا من از دوق صفوري طول دادم داستا را

صحابر اور تابعین سے کم ہے اور جب اوٹ مرتبے والے کا یہ حال ہے تواعظے مرتبے والا اسس سے بھی عالی تر مردگا -

بعدازان، حصرت مخدوم جمانیاں جمال گشت کے عقیدے کا ذکر چھڑا۔ خواجہ سنمس العادفین نے فرفایا۔ ایک دن مخدوم صاحب نے انخفرت کے روضر ممبارک کے سامنے جا کر ہوش کیا کہ مقرت سے مجھے وفان حق تعالے کا شوق ہے۔ روضہ مقر لعین کا اواز آئی کہ اے فرزند ارجمند ملک مبندوستان میں دہل کے مقہر میں خواج نظام الین اولیاء کا ایک مرید کا مل نصبر الدین چراغ دہلی ہے ، اس سے تجھے مطلاب حاصل ہوگا۔ مخدوم صاحب حسب ارشاد دہلی روانہ ہوئے اور مٹی کے چند و هیلے اپنے زخما پر رگڑا کرگول کر لیے اور صفرت چراغ دہلی کی ضرمت میں استینے سے لیے بیش کئے اور کر روانہ ہوئے اور می روانہ کے اور می روانہ کے اور می مادب میں استینے سے لیے بیش کئے اور کا داب بجالاکر صفیقت مال بیان کی خصرت میں استینے سے اور مقدور سے موجو کے بعد ایک بڑانا یا جا مہ تبرک و سے کر درضمت کیا۔

بعداذاں ، حسن اعتقاد کے بارے ہیں گفتگو ہونے لگی ۔ حافظ امیر نے ہوض کیا افسوس ہے کہ ہیں تحصیل علم سے بہرہ رہا ہوں ۔ خواجر شمس العا رفین نے فرمایا ۔ تہدیں معلوم ہنیں کہ اکثر لوگ علم وفضل کے باوجود قرب حق تعالیا سے جودم رہے ہیں علم کی اصل حن اعتقاد حاصل کرنے علم کی اصل حن اعتقاد حاصل کرنے میں فراوال کوشش کرے اورا طاعت شیخ ہیں اپنے ظامرو باطن کومشغول رکھے تاکہ حق تعالیٰ اسے قسم قسم کے علوم سے فیضیاب کرنے ۔ بقول مولانا دوم م علم اسٹے نا درہ یا فی زجیب کتیب

ز جمر: - حب ترشیخ کی ضمت میں اطاعت کی کتاب پڑھ نے گا تو تیرے دل سے عجیب دغ یب علوم خو د بخو د بھیُوشنے لگ جا ٹمیں گے۔ سے عجیب دغ یب علوم خو د بخو د بھیُوشنے لگ جا ٹمیں گے۔

بجر خوا برسم العارفين ف فرمايا كر حفرت خواجرت بعري في برد عجر والحام

سے فذا کے حضور التجاکی کر حجھ ناچیز کو وہ علم نصیب کر حس کی برکت سے میری دعا
تیرے حضور ستجاب ہو۔ ایک دن اُن کے مرید حضرت جدیب عجمی اہامت کر رہے تھے
کہ نتواجہ حن لجر کی تشریف لائے ' لیکن انھوں نے جاعت میں اس لیے شمولیت نہ
کی کہ مبیب عجمی قرآن صحیح نہیں پڑھتے تھے ۔ غیب سے آواز آئی کہ اے میرے دوسی ا دعاؤں کو قبول کر انے والے جس عمل کی تمہیں خوا ہش تھی وہ بھی تھا کہ تم مبیب عجمی
کے تیجھے نماز پڑھتے ' لیکن تم نے صیب کو جا بل سمجھ کر اس عمل کوضا نے کر دیا ہے ،
طال مکم میرے حضور میں اس کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے فائن ہے ۔

اکس حکامیت کے بعد حافظ امیر کے دل کوسکون ہوا اور وہ ول وجان سے خواج سمش العادفین کی خدمت میں مشغول ہوا۔

بعدا زال، بختہ عقیدے کا ذکر جھڑا۔ بٹواج تمش العارفین نے فرمایا کہ سالک کو مرصالت میں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا میا ہٹنے ۔ کیو کمہ سلوک کی بنیا د اعتقادِ راسنج پر ہے ۔ بھراک بنے بیر شعر پڑھا ہے

در کار خان طعشق از کفر ناگزیر است استش کرابسوز و گربولهسس نه باست.

میرفرمایا ۔ صوفیا کی اصطلاح میں کفرسے مراد وہ بخت اعتقاد ہے ہوگئی تک لندانہ کی تشکیک سے مرگز زائل نہ ہوسکے ۔ آتش سے مراد دنیا کی مصیبتیں اور سختیاں ہیں اور بیا کی سے مراد عاشق حقیقی ہے جو مرحالت میں تحل کا عادی اور ایزاکشی کا نؤگر ہوتا ، بعدازاں ، حضرت امیرخسرو کے عقیدے کا ذکر شروع ہوا ۔ خواج شمس العادفین فیدرازاں ، حضرت امیرخسرو کے عقیدے کا ذکر شروع ہوا ۔ خواج نظام الدین اولین نے فرمایا ۔ ایک دن ایک شخص سلطان المش کئے مضرت خواج نظام الدین اولین اولین کی ضدمت میں آیا اور خیرات طلب کی ۔ سلطان المش کئے نے فرمایا آج ہو کھی آئے گا تھے دے دول گا۔ اتفاقاً اس دن کوئی جیز نڈائی ۔ دوسرے دن بھی سائل سنداسی طرح سوال کیا ، آنحضرت نے وہی جواب دیا ۔ اتفاقاً اس روز بھی کوئی جیز نڈائی ۔ سائل فیلین اس کوئیش دی اور وہ نے تیسرے دن بھر سوال کیا ۔ سلطان المش کئے نے اپنی تعلین اس کوئیش دی اور وہ

رضت ہوا۔ حبس راستے پر وہ جا رہ تھا 'اسی راستے پر امیر خسر وجا را لکھ رفید کا تجاری سامان اور اور ہو اور ہونے 'اپنے ہمراہ لیے آرہے تھے۔ امیر خسر وسنے اس فی میں سلطان امانائخ شخص سے پوچھا تو کھاں سے آرہ ہے۔ اس نے بتایا کہ بیں دہ کی بیں سلطان امانائخ کے حضور سوال کرنے گیا تھا ' دو تین دن وہاں عقم الیکن کچھ نہ ملل 'آخر آپ نے اپنی نعلین مبارک عطائی۔ حب امیر موصوف نے یہ بات سنی تو اس سے پوچھا کیا تم اسے یہنا جا ہے ایس نے کہا جو جا اس نے کہا جو جا اس کی فیمت کیا ہیں کہ قیمت کیا ہے ایس نے کہا جو کچھا کیا میں مارک اس سے لے کہا جا میں اور بات میں مارک اور نعلین مبارک اس سے لے کر کپڑے میں نبیت کر کمال اوب کے ساتھ سم کر دیا اور نعلین مبارک اس سے لے کر کپڑے میں نبیت کر کمال اوب کے ساتھ سم بی با بندھے ہوئے نواج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آس کھڑت نے پوچھا تجارت کے مان میں میں کورئی چیز بجی بھی ماصل نہ ہوا تھا ۔ بھر نعلین کی خریاری کا حال شنایا سلطالٹ نے خرفایا تم نے بہت سے داموں خریدی ہے ' تمہا رہے تعقیدے کے مطابق اگر تم نے فرفایا تم نے بہت سے داموں خریدی ہے ' تمہا رہے تعقیدے کے مطابق اگر تم نے فرفایا تم نے بہت سے داموں خریدی ہے ' تمہا رہے تعقیدے کے مطابق اگر تم اس سے دو بیند قیمت دیتے تو بھر بھی کھ تی ر

پھر خواجر مش العارفین نے فرطایا کہ عشق کی گری کی وجرسے امیز خسر و کی قمیص دل دال جگرسے جل رہتی تھتی ۔ ہندہ نے عرض کیا اکس قسم کاعشق کس طرح حال

ہوما ہے ؟ آپ نے فرمایا۔

ذالک فضل الله یو سیه برالله کا فضل ہے جے ماہم ہے تا مرب دستاء کم آہے۔

پھرامام مخبش نذر بردار نے پوتھا کہ کیا اذکار و اورا دسے عشق صاصل نہیں ہو گا ؟ ''آپ نے فزوایا - اشغال وا ذکار کی برکت سے نف ان خطرے اور سشیط انی وسوسے دُور بہو جاتے ہیں لیکن دولت عشق محصٰ اس کی دین ہے ۔

بعدا زاں جن وائس کا ذکر چیڑا ۔ طبیب غلام علی نے عرصٰ کیا کر جس طرح انوں کی ذمہ داریاں ، جمانی تفاضے اور سیار ہاں ہوتی ہیں ، جنوں کی بھی اسی طرح ہوتی ہیں اِ نہیں ؟ خواجہ شمس العادفلین نے فرایا ۔ جن تمام الموز میں بنی ادم کے موافق ہیں۔ جنوں میں سے بعض جن رسولِ خداصلے الشرعلیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔

میں سے بعض جن رسولِ خداصلے الشرعلیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔

میر فرایا ۔ فرشتوں کی بیدیائش نور سے اور جنوں کی بیدیائش آگ سے مولی ہے ،

لهذا ( جنوں کا مرداد) شیطان عو ورسے گر داب میں کھینس گیا اور اس نے انا دندید مست کہ اور اور اس نے انکار کرکے لعنت مرسجود ہونے سے انکار کرکے لعنت کا طوق اپنے کے میں ڈال لیا۔

بھر خرایا ۔ کوہ قاف کے گردد نواح میں ایک انسی سرزمین ہے جو کوہ قاف سے
سٹر گذا زیادہ ہے ۔ اس زمبن کے قریب ایک اور زمین ہے جو نا نبے کی ہے اور بہلی
زمین سے سٹر گذا بڑی ہے ۔ پھراکس زمین کے قریب ایک اور زمین چاندی کی ہے۔
جو تا نبے والی زمین سے سٹر گذا بڑی ہے ، پھر ایک زمین سوئے کی ہے جو چا ندی والی
زمین سے وکسیع ہے ۔ اکس زمین پر ایک قوم آبا دہ ہے جو دونوں ہما نوں کی ہر طرح
کی فرم داریوں سے آزا دہے اور شیطان کے اثر ونفوذ سے بھی آزاد ہے ۔ ان کے
سلے موت کا عذاب اور سختر وغیرہ بھی نہیں ہوگا اور آخر کار وہ بہشت میں بھی داخل
ہوں گے۔ اکس دوایت کو من کرتمام عاضرین مجلس نہایت متعقب ہوئے ۔
بھر فرایا ۔ فرائفن ، بیاری ، ذکب ورسوائی ، مبان کنی کا عذاب ، قبر کا عذاب ،
سختر ، میزان اور دوز خ وغیرہ سے ہر نبی آدم کوواسط ہے اور آخر کار اہلِ ایان رسول محداصی اسٹر علیہ وسے ہر نبی آدم کوواسط ہے اور آخر کار اہلِ ایان رسول محداصی اسٹر علیہ وسے ہر نبی آدم کوواسط ہوں گے۔

### فصيلت علم

جمعہ کے روز قد مہوئی کی معادت حاصل ہوئی۔ مولوی احد سکنہ بھینانی ، یتد صالح شاہ سلطان لوری اور دوسرے احباب بھی موجود تھے۔ طلب علم کا موضوع چھڑا ، خواجٹس العارفین نے فرایا ۔ کسب علم میں زیادہ سے زیادہ کوشٹ کرنی چاہیے ۔ بھر میصدیث نشریف پڑھی ۔

سیدالله نخش نے عرض کیا سائک کے لیے کتنا علم خراری ہے۔ خواج شمس لعارفین نے فرایا۔ سائک کم از کم کمز الدقائق تک کے نصاب کو خوب عجتنا ہو۔ سید ندکور نے عرض کیا کہ غوث الاعظم فراتے ہیں کہ اگر سائک نماز پنج کا نہ کا علم رکھتا ہو تو اس کے لیے رعمی کافی ہے۔ خواج شمس العارفین نے فرایا۔ اگرچہ اتنا علم عمی کافی ہے گر ہارے خاندان میں اعلیٰ وظیفہ ہی کسب علم ہے ، جلیا کہ رسول خدا نے اس بارے میں تاکید فرائی ہے۔

جس نے رحصول ) علم کے بغیر زہد اخست یارکیا وہ کفر کی کموت مرا اوراس پردا کیک قیم کا ) جنون مسلط کر دیا گیا ۔ تذهد بعنيرعلم نعتد مات كا فرا وجن جنونا

۔ بھی بزرگ کا شعرہے ' اگر بے علم کا رے بیش گئی۔ ڈ شود کا صنے دیا دیوا ندمیے۔ ڈ بھراپ نے فرایا ۔ عالم باعمل کی دورکعت نماز تمام دنیائے بے علم کی عبادت سے
بہر ہے ۔ تیدموصوف نے بھرع ض کیا کہ اکثر لوگ تومفتہ یا محدث بغنے کے لیے پڑھتے ہیں
نہ کہ رضائے اللی کی نیت سے ۔ پس ایسے علم کا کیا فائدہ ؟ خواجہ شس العارفین نے فرایا
علم رضائے اللی کے لیے علم صاصل کر نا چاہئے نہ کہ شیطان کی خوات وی کے لیے ۔ خلوص
نیت کے بغیر کسب علم ایک شیطانی فعل ہے ۔ تیدموصوف نے بھرع ض کی کہ جب وکر جہرو
ضی اور دو کر سے دفا کف کی بدولت بھی حصول اخلاص بقینی نہیں تو بھی کسب عمریس
اخلاص کا برقرار رکھنا کیسے مکن ہے ؟ خواجہ شمس العارفین نے فرایا ۔ اگرچ فلوص نت کے
بغیر کوئی عمل قبول نہیں تو نا لیکن عمل صامحہ کا ترک بھی شیطانی فعل ہے اور شیطان کی بھی کوشش
بغیر کوئی عمل قبول نہیں تو نالیکن عمل صامحہ کا ترک بھی شیطانی فعل ہے اور شیطان کی بھی کوشش
بغیر کوئی عمل قبول نہیں تو نالیکن عمل صامحہ سے محروم ہیں ۔
بغیر فرایا ۔ مرایت کا پانا علم پرموقون نہیں ۔

والله يعدى من يت الى الترج جابتا بيد وات الترج جابتا بيد وات كل طرف في آتا به - مولط المستقيم كل طرف في آتا به - في الربي كل الربيات كا ما رمون علم يربو تا توابيس لين اتن علم وفضل كيا وجود كراه منه بوتا -

نیزیک اگر ہدایت کا مدار صرف علم پر سویا تو البیس کیے اسے علم و تصل سے با و جو د مراہ مر ہوتا ۔

بعدازاں ایک طالب علم نے عرض کیا کہ میں کسب علم کا شوق رکھنا ہو مکین میں مجبور

ہول کومیرے والدصاحب عین اور نحیف ہیں اور وہ اس امر کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ

میں کہیں ، ور جا کر پڑھول ۔ آپ اس بارے میں جوارشا د فر ائیں میں اسے بسروشیم فبول

میں کہیں ، ور جا کر پڑھول ۔ آپ اس بارے میں جوارشا د فر ائیں میں اسے بسروشیم فبول

آپ نے ذریا ۔ نہاراکوئی اور بھیائی بھی ہے ؟ اس نے عض کیا کوئی نہیں ہے ہے فرایا اگر تم اپنے باپ کی راحت و ضدمت کی کوئی اور صورت پیدا کر سکو توعلم صل کرو ورند حقوق والدین دو سرے تمام حقوق رمقدم ہیں ۔ لہٰذا نم والد کے جلتے جی اس کی خدمت کرو کیونکہ علم مے مقصود بھی عبادت اور حق سن ماس ہے ۔ اس نے بھرعرض کیا کہ کوئی وظیفہ ارت دہو؟ آپ نے فرمایا ہزار بار کلم طبقہ اور ہزار بار ورود شریف روزاز پڑھ لیا کرو۔

ارت دہو؟ آپ نے فرمایا ہزار بار کلم طبقہ اور ہزار بار ورود شریف روزاز پڑھ لیا کرو۔

کی اور تحص نے عرض کیا حصول علم کے لیے کوئی اور وظیفہ فرمائیں ۔ آپ نے فرمایا ۔ صبح

کی ناز کے بعد سوم تب یا علیم علمتی پڑھا کرو - اور التجا کیا کرو کہ اے خدا وند کرم اس اہم مبارک کے طفیل مجھے طرحطافرہا -

پھراپ نے فرایا - گردش روزگارے میرا دم آخریں قریب پیچاہے لیں بھاریجی میرے اندرکتب سلوک و توحید کے مطالعے کا شوق ذرہ برابر کم انہیں ہؤا - بندہ نے عرض کیا عشن کوضعیفی سے کیا کام ؟ ملک عشق تو ہرحالت میں روبر ترقی رہنا ہے -

اس کے بعد ضیارالدین قوال نے عرض کیا دعافرائیس کرمیس فن موسیقی پر قدرت عامل کردوں ۔ خواج شمل لعارفین نے فرایا ۔ تمام کاموں کی بنیاد علم پرستے ۔ جب کے تم صول علم میں استقامت نہیں دکھا دُکے فن موسیق کو کیا خاک یا دُکے ؟ ۔

مچرفرایا ۔ جب برخور دارمجد دین (صاحب) ، میروقوال اورچند دو سرے ساتھیوں کے ہمراہ پاکٹین شریف صاحب تونسوی کی قدمری ہمراہ پاکٹین شریف صاخر ہوئے نورج نظامی میں حضرت خواجہ اللہ مخش صاحب تونسوی کی قدمری سے مشرف ہوئے ۔ مہار دی حضرات کے علاوہ بہت سے دردلیش بھی وہل موجو دیتھے ۔ میرو قوال نے بڑی سُریکی اوارسے بیرغزل میش خدمت کی ۔

> فلوت گرنیده را بر تناسف چره جنست ؟ چول کوك دوست مهت بصواح حاجتست ؟

غزل کے خاتے پرصاحب زادہ غلام فخ الدین صاحب مهاروی نے برخوردار کھردین (صاحب کو کہا آپ کے خاتے پر صاحب کا بلد ہونے کی وجرسے کو کہا آپ کے قوال کو کلام تو بہت اچھا یا د سے سکن علم سے نابلد ہونے کی وجرسے صحب الفاظ کا الترزام نہیں رکھ سکتا۔

اس کے بعد صفرت آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر چھڑا۔ سید اللہ بخش عاجی لیدی فی منے منافر کی است کے بعد صفرت آدم علیہ اللہ سیماء کے لھا "کی تفنیر کیا ہے؟ خواج بشس العادفین نے فرمایا۔ سی تعالیے نے آدم علیہ السلام کو تمام علوی وسفل علوق کے نام بلکہ تمام موج دات کی تا ٹیرات اور تمام خشک و ترکی کیفیت و ماہیت سکھلاسمجیا دی ۔ میر رید مصرعہ بیٹھا عے

علم الاسماء يك وتستعم از دفترليست

ربعنی وم علیہ انسلام کا علم الاساء توانتر تعالے کے لاحدود ازل علم کے دفر ضخیم کی کی۔ معولی سی عبارت ہے)

بحرفرايا \_ تفسير سيني مين اكس طرح مذكور بي كرحب حق تعالى في أوم عليالهم كوعلم الاساء كى دولت مع مشرف فرما يا تواس كے بعد اس مخلوقات كو، بين كے نام أدم كويسك سكها ديثے كئے تلق ، فرشتوں كے سامنے بيش كيا گيا اور حق تعالى نے فرامايا۔ م ان چیزوں کے نام بنا و جولمهارے سامنے ہیں تاکہ تم اُدم کے استحقاق ضلافت پر نکمتہ چینی کرنے ہیں حق کبجا نب محلمرائے جاسکو۔ فرشتوں کی نکمتہ چینی ریھی کہ آ دم فلافت النبيك ليے مزاوارنسيں، يرمتضا دعناصر كا جموع ہے، اس لئے اس كے وجو د سے شرو ف د کے ظور کا اندلیتہ ہے اور ہم ہو کھ نورا کی مخلوق ہیں اور مروقت اللہ کی اطاعت لیں اس کی تقدیس و بیع میں مشغول ہوتے ہیں المذا منصب خلافت کے صحیع تقدارہم ہیں۔اللہ تعالے نے فرمایا۔ خلیفہ کے لیے علم کا ہونا لازمی شرط ہے اور تهیں برچیز ماصل نہیں ۔ فرمشتوں نے میش نظرانیا وکے اسمارسے اپنی جہالت کا اعترات كرتے ہوئے معذرت كے طور برحضور بارى تعالىٰ ميں بوض كيا كرہم تيرى ذا كوتهم نقائص سے منزہ ليم كرتے ہيں يہيں تيرى ماكيز كى بيان كرنے كا اوركون وهنگ نسيس أسوائے اس كے جو تونے ہيں سكھايا ہے ، تو ہى عقل سكھانے والا بختر كار اوراس كردكارم - قالواسبحانك لاعلولت الاماعلمت انك انت العليوالحكيوة اس أيت سدو چيزي معوم بويس، ايك تو عبادت رعم کی فضیلت کیونک فرشتوں کے ال عبادت کی کمی زیتی سین علم کی وج سے فضیلت ادم کوی ، دومرے یر کربین اثیاء اسی مرتی بی جن کا اطهار موجینیقسان ہرتا ہے ، جلیے البیس نے ادم کی می لفت کوبے پردہ ظاہر کرکے اپنی جان کو ابدی بدلجنتي اورجا وواني لعنت يسمنبتلا كرلما-

بیس اے موریز! تھیں جا ہیئے کہ اپنے قیمتی مرایۂ حیات کوعلم دین کی تھیل میں صرف کرکے سعا دت وارین حاصل کرو اور انجفض و عداوت سے احتماب کرو ماکر تمای

میرت میں مکوتی شان جینکنے گئے۔

کے دستِ قدرت میں ہے اور پھر میں مصر مر پڑھا ج

کچے دوس نہیں مانکے یار لوں جے ' لکھے اپنے نوں پٹی فرنیاں ہیں بعنی جو کچے تقدیر کی تحریمی فلمبند مہو گیا ہے ' وہی شنیت ایز دی کے تقاضے سے ظہور پذریہ ہمو تا ہے ہمین درولینس کو جا میٹے کہ نیک کا موں کوحق تعالی سے منسوب کرے اور

افعال تبیحرکوا پنے نفس سے منسوب کرے یاہ

چنانچ ارشا دربان سے:-

تمهیں جو بھلائی بھی پینچتی ہے اسر کے فسل کی وجرسے بینچیتی ہے اور تم رپر جرمصیبت

مَا اَصَّابُكَ من حَسَنَةٍ وَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابُكَ

له اسی مضمون کوخوا جرها فظ مشیرازی نے یول بیان کیا ہے ۔ (مترجم) کناه اگر جی نبود اخت یار ماحس فظ آ کناه اگر جی نبود اخت یار ماحس فظ آ نو درطر لتی ادب کوش وگوگناه من سات مِنْ سَيِّنَة خَبِنْ نَفْسِكَ جَيَنَ نَفْسِكَ عَبِينَ نَفْسِكَ الْبِينَ نَفْسَ كَ وَجِي سے ہوتی ہے۔

سید ندکود نے بھر بوص کیا کہ جب تیام امور خیرو مشرکا مبدا ہو وہی ایک ہے تو

بھر فرقہ ' جبر سے اور فرقہ صوفیہ میں کیا اختلاف ہے ؟ آپ نے فرایا ۔ جبر بیہ فرقے کے بیرو

تعداد اور کنٹر کے قابل ہیں لیکن صوفیہ وصدت کے قابل ہیں ۔ دو سرے یہ کہ جبر سے اوام و

نواہی کی پابندی ہیں سُست ہوجائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کرہی کیا سکتے ہیں ، ہم تو

مجبور محص ہیں ، جو کچے کہ تا ہے خدا کر تا ہے ۔ لیکن صوفیہ حق تعالے کی اطاعت میں ہم

وقت مستعد اور منہ کہ رہتے ہیں اور مجبوب حقیقی کے ہرام کوعین سعادت قرار فیتے ہیں

وقت مستعد اور منہ کہ رہتے ہیں اور مجبوب حقیقی کے ہرام کوعین سعادت قرار فیتے ہیں

ہمتا ہے کہ جبر ہی اسٹر تعالے کے ایم مضل کے مظہر ہیں اور صوفیہ ایم ہادتی کے ۔ خواجہ

ہمتا ہے کہ جبر ہی اسٹر تعالے کے ایم مضل کے مظہر ہیں اور صوفیہ ایم ہادتی کے ۔ خواجہ

مشمس العاد نمین نے فرایا ۔ چونکہ ہیہ دونوں اسماء ایک ہی جبیز ہیں اور مرتبہ واحدیت

در حقیقت دونوں فرقے مرتبۂ احدیت کے اعتبار سے ایک ہی جبیز ہیں اور مرتبہ واحدیت

کے لحافل سے دوخی قف جیز ہیں ہیں ۔

کے لحافل سے دوخی قف جیز ہیں ہیں۔

بعدازاں ، تحصیل علم کا ذکر جھڑا۔ آپ نے مولوی غلام خدسے پوچھا "فرد محداولار
کیا پڑھا ہے ؟ "مولوی غلام کھرنے ہجاب دیا۔ ابھی کا اس نے قرآن ختم نہیں کیا۔
آپ نے فرمایا ۔ آدمی کوچ ہمنے کہ بجبین سے ہی کسب علم میں حبّد وجمد کرے ورنز وہ خُردم
دمبّا ہے ۔ مولوی صاحب نے وض کیا کہ نور شد است ادکی بٹائی کے خوف سے مدرسے
سے اُکھ کرفلال شخص کے باکس را میوسٹ پڑھا ہے ۔ آپ نے یہ مصرعم پڑھا تھ

جورِ اشتاد به زمهم پدر تر در می ساته به در در ساله می دارد سیم

ا در فرمایا ۔ اِسْتَ و کا حق والدین کے حق سے مقدم ہے ، اِس لیے کہ والدین حبم کی پر در کش کرتے ہیں اور اُت د روح کی تربیت کرما ہے ۔ نیز فرمایا ۔ ورولیش کوعلم عال کر نا چاہیئے کیونکہ اس کے بغیر تکمیل سلوک نا حکن ہے ۔

اسى خىن مى غلام حسين قريشى في عظو ص كباكر دوكمس بعبائي مقع - ايك تحصيل علم

بزمره ورع کوشس و صدق و صفا و لین میقرال بر مصطفاع

ترجمہ: ۔ بیٹک تم زہرو عبادت اور تزکیۂ باطن کے لیے کوکشیش کرو ' لیکن سنّت رسول پر سرگز مرمواضا فرنہ کرو۔

بعدازاں ، عبدالحکیم نامی ایک شخص سعیت کاراد سے حاضر ہوا۔
خواجرشمس العارفین نے فرمایا ۔ تم نے کتنی کتابیں بڑھی ہوئی ہیں ؟ اس نے کہا۔
شرح وقاید ، خیاتی اور طاحتن وغیرہ ۔ آپ نے فرمایا ۔ اکثر لوگ علوم ظامری میں
ہی گئے رہتے ہیں اورسلوک وقو حید کی کتب شکلاً الم عز آلی اور مولانا آجامی کی تصافیف
کا مطالعہ نہیں کرتے ، حالا ایک تمام علوم کا اصل معایمی ہے کہ انسان واصل کجی ہو
جائے ۔ جنا نج کسی بزرگ کا قول ہے ہ

علم نُح وصرتَ خوانی نقة خوانی یا اصول جر وصالِ علی تعالی دُور مانی اسے جمول

ترجمہ: - صرف و نحو کا علم ہو یا اصول و فقہ کا ، اگر ہے وصالِ حق تعالیے کے علاوہ کسی اور مقصد کی طرف رہمبری کریں تو ان سے یہ ہمیز حزوری ہے ۔

بهر فرمایا - مولاماً روم کی متنوی اور ابن عولی کی فصوص الحکم دونوں کامطالد رکھنا جایم كينكه بدوونوں كتابي سلوك و توحيد كے جوام نا دره كا كنج كراں مايہ جي -بعدازان فرمایا - ایک مرتبر حب می صرت تونسونی کی خدمت میں صاحر تھا تواپ نے فاص طور مر مجھے مخاطب کرکے فر ما یا کہ شیخ شہاب الدین سهر دردی کی کتا ہے۔ عوادف المعارف تفتوف كم موضوع برنهايت عمده كتاب بد، تهيس اكس كامطالع كرمًا چا ہيئے؛ اگرتمام كماب مذبرٌه سكو توكم ازكم "أوابِ شيخ " والا باب صرور ديكھ بينا جائے۔ بعدازاں فرایا - ہم نے مدت درازیک مثنوی روی کامطالد برابر جاری رکھا اور چھ کے چھ دفر دل کا عاصلِ مطلب فدمت واطاعتِ شیخ ہی نظر آیا۔ سالک جب "اطاعت شیخ " ک منزل سے کامیابی کے ساتھ گزرجائے تواسے سلوک ومعرفت مح تمام مراتب حاصل ہوماتے ہیں کیونکہ خود اُطاعتِ شیخ "عین "اطاعتِ خداورسولٌ" چونکه ذا ب پیر را کردی تسبول هم خدا درفانش آمدهسم رسول رُحبُ اسبینی زمی تو خواجه را الحوي همه متن وسم دسياج را يعنى - اگرتم اطاعت سفيخ مي ورج كال پداكرلوتواسي مي تمهين قرب خدا اور قرب رسول عاصل ہو کا اور اگرتم اطاعت شیخ کواطاعتِ النی میں عَلَ سیمنے رہے قوكتاب توصد كے مطلب ومعنی سے تم كورے كے كورے دہ جا وكے۔ بعدازاں فرمایا ۔ سالک کوچا مینے کرسلوک کے ابتدائی مراحل میں امام فوالی کی کیمیائے سعادت اورسلوک کی آخری منازل میں متنوی روی کامطالحرکے - بندہ نے عض کیا ، كتب بينى سے كيا فائده حاصل مونا ہے ؟ فرايا - مطالع مطرك مانند ہے ، جس طرح كا سید ہے اور موزوں ومتناسب مسطر بریکھتا ہے - اسی طرح صاحبِ مطالعر بھی احکام نزلیت کو سمج کران کے مطابق اپنے اعمال کو آسانی سے ڈھال لیتا ہے۔

بعدازال ، خاج شمس العادفين كى عمر اور آپ كى تعليم كا ذكر شروع جوا - صاحبراده هددين صاحب نے عوض كيا ، اب آپ كى عمر كيا جے ؟ ارشاد جوا - اس وقت ميرى عرقي بيا چواسى سال ہے - صاحب زاده صاحب موصوف نے بھرعوض كيا ، جنا كا تعليمى دور كيے ہے جوا ؟ فرايا - بساكھ اور جبيۃ كے دومينيوں ميں ميں سنے موضى ميكى ده طوى ميں كرتيا اور نام آئى كا در اس ليا - اس كے بعد قصبہ كھ دُر شريف ميں لموں ميكى ده طوى ميں كرتيا اور نام آئى كا در اس ليا - اس كے بعد قصبہ كھ دُر شريف ميں لمول احمد دين صاحب احمد دين صاحب كى خدمت ميں بند نام عطار شروع كيا ، حتىٰ كه ننم كى تا ميں مولوى عمر على صاحب الفيس سے بر هيں - اس كے بعد صرف ، نحق اور منظق كى كتا ميں مولوى عمر على صاحب سے بر هيں ، تي وسال و بي كزار ديئے - اس كے بعد دوسال موضع آخلاص ميں گزار - يہ سے بر هيں ، تي وسال و بي كزار ديئے - اس كے بعد دوسال موضع آخلاص ميں گزار - بيلے سال شرح و قايد اور دو مر بے سال مُطوّل كو پڑھ د الا - اس كے بعد جيو اہ كا بُل شهر ميں ره كر ہد آيہ شراعية ميں حضرت خوا جر تو نسوى كى ضرمت ميں ره كر تصوّف كى جند تن ميں مواحد بر لوائح جائى ، لمعات عواتی ، مشرح لمعات جائى ، سواء اسبيل ، سواء اسب

ضن بندہ نے وض کیا ، خواج تونسون کا تعدیم کردار کیا تھا ؟ فرمایا - آپ نے ابتائی عربیں اپنے آبائی علاقے دُوگ میں اللہ سا متر وع کیا ۔ اس کے بعد موضع تونسہ تر لیف میں صن علی کے مدرسے میں نظم کی کہ جی پڑھیں ، اس کے بعد تونسہ تر لیف کے مضاف میں موضع لا بحر سجن میں مولانا ولی شحر کے پاس نظم کی چند کہ بیں پڑھیں اور پھرع لی علم کی کھیل کے لیے کو ما معمل بہنچے اور قاضی احمد علی صاحب بن صفرت قاضی عافل محمد کی تھیل کے لیے کو ما معمل بہنچے اور قاضی احمد علی صاحب بن صفرت قاضی عافل محمد سے سبت بٹر وع کیا ۔ چند سال کا وہاں پڑھتے رہے ۔ اس کے بعد ایک دن جب صفرت خواج مماروی موضع اور یہ میں تشریف فرما تھے تواب نے است واحد علی صاحب صفرت خواج مماروی موضع اور یہ میں تشریف فرما تھے تواب نے است واحد علی صاحب

له اس کے بعد آب میں سال زندہ رہ کر واصل لجق ہوئے۔ لہذا ، اس سماب سے آب کی عرمبارک ساسی (٤٨) سال نبتی ہے۔ (مترجم)

مے ہمراہ وہاں جا کر خواج جہاروی سے بیعت کرلی۔

بعدازال ، خواجه نو رمحستدهها روی کے تعلیمی کردار کا ذکر جھرا -فرما یا ---- خواجر مهاروی نے دبل میں علوم عربیہ ک تحصیل شروع ک - آب کا ایک درولیش تھا جورول کے بیند کڑے ایک لاتا اور آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ انہی دارا مولانا فخ الدين اونگ آباوسے دمل تشريف لائے اوركسى جگرا قامت كريں ہوئے ايك دن خواج مها روی کا دروکیش مولانا کے مکان پرگیا ، مولانات اسے ورولین صورت جان كررون عنايت كى - درولين حب داكس آيا تواس منصفواج مهاروى كوبنا يا كه آج يهال ایک ادمی آیا ہے جس کو دیکھ کر تھے بہت تعجب ہوا ہے۔ وہ بچاکس ساتھ کُر: کے قریب شنوار رکھتا ہے ، بہت بڑی اور کھلی قبا کے علاوہ خوبصورت کلا ، اور شماردارد ستار اس ك زيب مربع، بطا بروه امركبير تخص معادم بريّا ہد، مكن حب مي فياس كى گفتگوشنی تومعلوم ہوا کہوہ ایک عالم شخص ہے - نواج مهاروی کے جی میں آئی کراس عجيب وغريب شخص كوعل كرد كلها جابية - جناني دروسش كوسم اه ك كرمولاً فاك خدمت میں عاصر ہوئے۔ مولا ناشنے بوجھا تم کیا بڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا قطبی بڑھت ہوں۔ مولانا نے فرمایا اگر تہمارا جی چاہیے تومیرے ساتھ سبق کا تکرار کراو۔ انہوں نے کہا میں اپنیسے "بعتى" سے سبق كا تكرار نهيں كروں كا - مولانا فيے فرمايا ، تم اپنا كام كروميرى بعت ہے تہیں کیا سروکار؟

حب دوسرے دن خواج مهاروی نے استا دکے سامنے کتاب کھولی توان کی طبیعت بند ہوگئی اورجس قدر غور وفکر زیادہ کیا سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ استا د نے کہا کیا ہے جہ سے کہ تم ایک عون بھی ہمیں پڑھتے ہو، اگر کسی کونا راصل کر بیٹھے ہو تو اکس کوراصنی کرو۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کل حب آدمی کے ساتھ گئت فانہ جرأت سے باتیں ہوئی ہمیں، کمیس یہ اورع صلی کیا کہ میں کہ تامن سب باتیں کی تھیں، آپ معاف فرمائیں اور میرے رفتے سب کا کمار بھی کریں۔

چندونون کے وہ کرارسبن کے لیے برابر مولانا کی ضرمت میں عاصر ہوتے ہے

ایک دن مولاناً فے فرمایا تما رسے لیے سبب بہترہے کرتم استداللہ کرو - اسس فرمان کا نواج جہاروی پرگہرا اثر مہوا الفول نے مولانا سے مبعت کرلی اکسب علم کاشغل وہیں کا وہیں راج اور شغل باطنی میں منہک ہوگئے۔

تبعد ازاں ، قاصنی محمر عاقل صاحب کے نظام درسس و تدریس کا ذکر چیڑا ، فرمایا۔ ان کاع کی مدرسر بڑا ترقی کر بچکا تھا۔ ان کے بل اسا تذہ کے علاوہ بالا ان کم تا ہیں پڑھنے والے بعنی مُنتہی تقریباً اُسٹی کی تعدا دمیں موج در سبتے تھے اور ان کے علاوہ بھی طالبعلوں کی ایک بہت بڑی تعدا وزیر تعلیم رہتی تھتی۔

بھر فرمایا ۔ خواجہ تونسوی کے نطیعے مولوی احددین فرماتے بھے کہ قاضی محمدعا قل برائے مالدار تھے ، چنا نچرایک موقع پر انھوں بنے خواجہ جہا روی کے سامنے لاکھ روہیر نذر رکھا اور عرض کیا کہ میں نے نہامیت حقیر نذرا زسمیش کیا ہے۔

اسی موقع برساحب زاده محمد دین صاحب نے عرض کیا کہ قاصنی محمد عاقل اور حافظ محمد جال ملتانی کی ذات سے کیا سخوض حافظ محمد جال ملتانی کی ذات سے کیا سخوض حب کہ مقصود محسولِ عشق ہے مہ

عشق را با مومن و کافر نباست دا حتیاج این سخن برسعب دومیخانه می باید نوشت

ترجمہ: ۔ مسجد ومنیخانہ کی بوج باب پر ، یہ بات کھیے تعظوں میں لکھ کرسٹے ہر کر دسنی حاجئے کہ ' نگا ہ عشق " کفروالیان کے درمیان سرمُوامٹیاز کی بھی قطعاً روا دارہمیں۔ بعدازاں ، خواجہ تونسوی سے سلسلۂ درس و تدرکیس کا ذکر چھطا ، فزمایا ۔ شئیس علمائے کال تونسہ شراعی میں درکس دیتے تھے اور جیس یا اس سے زیادہ سبق مراستا د بڑھا تا تھا ، اکس کے علاوہ حیارول طرف سے دوررے شہورومع دون علمابھی آیا کرستے تھے۔

پیم فرایا ۔ تُوحید کی کتا ہیں مُند کو آئے اور لمعآت وغیرہ کویس بغل میں سلے حضرت قونسوی کی خدمت میں صاضر ہوتا تھا ۔ جب آپ کی نظر تھے پر بڑتی تو ہاتھ کے اشارے سے تھے اپنے پاکس ہلاکرسبق بڑھا تے اور دوران سبنی اکثر اوق ت بڑی کر تحرشی کامفام ہ کرتے تھے۔ چنا نج ایک دن آپ جہار بڑلین کے دروش مانے میں تشریف فرما تھا در آپ کے اردگرد خاص وعام کا بہج م تھا۔ اس حالت میں بھی، جب کہ آپ کوفرا غت نہ تھی، اپنے ہاتھ سے آپ نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے فی الفور آپ کے پاس پنچ کرکنا کھولی اور سبق بڑھا۔

بعدازان، فرمایا۔ درویش کوعلم پڑھنا جاہئے تاکہ وہ نظام راور رباکاری کی شا سے بچ سے ماسی اُنامیں چھچے مزارہ سے ایک آدمی آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں نے سولہ مرتبر حج کیا ہے اور اکس کے بعد مرت دراز تک میں بغداد میں مقیم رہا، اکس دوران میں نے بڑی سخت ریاضت کی، چنا پنج میں نے بغر کھی کھائے کے دوچتے کا اور قادری طرافیق کے مطابق خلافت کے درجے مک پہنچا، اور اکس وقت سے اب تک سلطان روم کی طون سے میرا دظیف مقررہے۔

خواجر شمس العادفاین سنے بندہ کی طرف ردئے سخن مبذول کرتے ہوئے فرمایا۔افس ہے اکس شخص برجس نے محصولِ دنیا کے لیے اپنی قیمتی عمر ضائع کردی اور خالی الانقر کو پہلے بعد ازاں ، فرمایا یعلم بڑی عجیب تغمت ہے ، اگریشخص علم رکھتا ہو تا تو ہر گڑ عبائت ریائی اور حصولِ دنیا ہمیں مشغول نہ ہو تا۔

کی فروایا ۔ اکثر لوگ تسخیر کے لیے عبادت کرتے ہیں ادر لوگوں سے ماجنیں وانگتے ہیں ادر لوگوں سے ماجنیں وانگتے ہیں ادر رہندیں جانتے کہ جن سے وہ وانگتے ہیں وہ بھی قاضی الحاجات کی درگاہ کے محمآج ہیں۔ دروش کو خال حقیقی کی عبادت محض اسس کی دضا کے لیے کرنی جاہئے کیونکم ہر مالت میں وہی کا دساز ہے۔

بعدا زاں علم سح کے ظہور کا ذکر جھڑا ، بندہ نے وض کیا کہ علم سح کس شخص سے ظاہر ہوا ہے ؟ خواج شمس العارفین نے فرمایا ۔ علم سح قدیمی ہے اور اسس کا ظہور ہاروت و ماروت دوفر شقول سے ہوا ہے ۔ تفسیر حسینی میں مذکور ہے کہ یہ دوفر شقے گنا ہم گارلوگ<sup>اں</sup> پر اکٹر طعنہ زن کرتے تھے۔ اسٹر تعالیے فرما تا تھا کہوہ تونفس اور اسس کی خواہ شات سے بہک چکے ہیں ، لیکن ہی نفس اگر تھا رہے ساتھ بھی لگا دیا جائے تو تم ان گنگارلوگوں سے بھی زیادہ بدکر دار تابت ہو گے۔ فرستنے اس امر برتردید آئیز افھا برحیرت کرتے مقے دینانچ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ بشری نفس لگاکر ' اٹھیں لوگوں پرحکومت کرنے کے لیے زمین برجیج دیا۔

تنمین پراگروہ زہرہ نامی ایک عورت پر فریفتہ ہوگئے اور شراب کے نشے میں مگت مہوکر نبت بیرکستی اور قبل نامی سے مرکب ہوئے۔ الشرنے آسمان پران کا داخلہ بند کرکے اسی دنیا میں ان کے لیے عذاب مفرد کیا ۔ اور ابھی بک وہ چاہ بابل میں سر کے بالوں سے نئے ہوئے عذا ب لے دہے ہیں۔ ان پرعلم سح اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس زمانے میں جا دوگرلوگ نبوت کا دعو نے کرتے تھے۔ اشرنے ان فرشتوں کو ذمین پر نازل کر دانے میں جا دوگرلوگ نبوت کا دعو نے کرتے تھے۔ اسرنے ان فرشتوں کو ذمین پر نازل کر دانے میں جا عت کو اس کی کرنے سے پہلے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تاکہ وہ عقلمند لوگوں کی ایک جا عت کو اس کی تعلیم دیں حب سے وہ جا دوکی حقیقت سے آگاہ ہو کر مدعیانِ نبوت کا ڈٹ کر مقا بلم کرئیں اس طرح علم سح زمین پرمنتشر ہوگیا۔
اس طرح علم سح زمین پرمنتشر ہوگیا۔

عجر فرمایا ۔ علم سح کی تاثیر کافروں سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے یعنی جس قدر ما پاکی زیاد افتتیار کی جائے اسی قدر علم دین نیکو کاروں سے اختیار کی جائے اسی قدر علم دین نیکو کاروں سے رونتی پاتا ہے ، جناسی کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے آتنا ہی اسس کے علم کو زوال اسے گا۔

#### طهارت ورنمت ز

مبغتہ کے روز قدم بوسی کی سعادت عاصل ہوئی ۔ نیآ زوروکیش ، کریم نجش نوسلم اور دوسرے یا ران طریقت عاضر خدمت ہے ۔ طہارت اور نماز کے موضوع پر گفتگو نٹروع ہوئی ۔ خواجہ شمس العادفین نے کریم نجش نوسلم کی طوف روٹے نوسے کار طیب ، کار شہادت اور کارم مجید کے معانی بیان کئے ۔ اسس کے بعد وضبو اور عنسل کا طریقہ کھر طیب ، کار شہادت اور کارم مجید کے معانی بیان کئے ۔ اسس کے بعد وضبو اور عنسل کا طریقہ کھر اور فرایا ۔ بونیس کی حالت میں عشل کرنا فرض ہے ۔ نو مسلم نے عرص کیا ہند ومت میں روز انہ کاعشل بھرت اہمیت اہمیت رکھتا ہے ۔ خواجہ عشس العارفین نے فرایا ۔ روزم ہی کاعشل باطنی طہارت کے لیے کچر مفید نہیں ۔ وروکیش کو جاننا چاہیئے کہ طہارت وقتم کی کاعشل باطنی طہارت فلاہم ی بدہے کہ نیاز اور دوسری عبادات کے لیے ، نتر بعیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو اور عنبی کی دوسری عبادات کے لیے ، نتر بعیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو اور عنبی کی دوسری عبادات کے دیے مکن ور عنس کی کیا جائے ۔ جس طرح ظاہری طہارت بیانی یا پاک مٹی کے بیٹر مکن میں ہوتی۔ نفس اور تصفیہ دل کے عاصل نہیں ہوتی۔ نہیں ، اسی طرح باطنی طہارت سوائے ترکیہ نفس اور تصفیہ دل کے عاصل نہیں ہوتی۔ نہیں ، اسی طرح باطنی طہارت سوائے ترکیہ نفس اور تصفیہ دل کے عاصل نہیں ہوتی۔ نہیں ، اسی طرح باطنی طہارت سوائے ترکیہ نفس اور تصفیہ دل کے عاصل نہیں ہوتی۔

بعدازان ابنده نے عض کیا پنجگانه نماز کامنون وقت کیا ہے ؛ خواج شمل لعادی فین نے فرایا ۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صا دق سے طلوع آفتاب کک ہے اور اکس کی ادائیگی میں ناخیر مستحب ہیں اور اکرنا ' ادائیگی میں ناخیر مستحب ہیں ہیں اور کرنا ناخیر استحب سے ۔ تا خیر آئنی کر فی چاہیے کہ اگر کمی وجر سے نماز فاسد ہوجائے توسورج طلوع ہونے کک دوبارہ بڑھی جاسکے ۔

تطركا وقت زوال افتاب سے في كر جرجيزك اصل سائے كے علاور اس كے سائے

محدو برابر بڑھ حبانے تک ہے ۔ موسم گر ما ہیں نمازِ خہراداکرنے ہیں تا نیم صحب ہے اور "مثل" تک ساتے کے ہینچنے سے کچھ پہلے ہی اوا کر دینی چاہئے ، کیونکہ مثل کا نصعبٰ وّل مرتعجیل اور نصعبٰ اُخ مدتا خیرہے۔

عصر کا وقت ظر کے بیتھے دومثلوں کے بعد نثروع ہونا ہے ادر اس میں تا خیر تقب ہے۔ تا خیر کی صدائس وقت تک ہے جب عب تک کر سورج کا نگ بالکل ماند نہ پڑجائے۔ شام کا دفت نزوب سے لے کر شفق کے اوھیل ہونے تک ہے اور اس کی علاقت دہ سفیدی ہے جوافق پر مگر خی کے بعد ظاہر ہول ہے ۔ ہر مرسم میں شام کی نماز میں تعجیل مستحب ہے۔

عشاءا در وتر کا وقت ع وب شفق سے لے کرصبے صادق کک ہے ادر دات کے تیرے صفے کک نا خیر ستحب ہے ۔ نیز افضل یہ ہے کہ رات کی تھیٹی ساعت سے نویں ساعت کے درمیان اداکر دی عبائے۔

بعدازاں ، فرمایا - نمازی دوسیں ہیں - نماز صوری اور نماز معنوی مصوری نماز ایسے یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق تمام حروری آواب وشرا لُط کو معوظ رکھ کرادا کی حالم معنوی نماز میں ہیں کہ ماسوا والشرسے ترکی تعلق کر سے حق تعالیٰے سے جا بہوند ہونا۔

معنوی نماز میں ہیں کہ اللہ معمی بمنزلہ نماز کے سے ، کیونکہ مقصود نماز بھی یا دسی ہے ۔

مجر فرمایا ۔ ذکر اللی معمی بمنزلہ نماز کے سے ، کیونکہ مقصود نماز بھی یا دسی ہے۔

میں جب مومن ذکر رہانی میں مشغول ہو گویا وہ حالتِ نماز میں ہے۔ پس جب مومن ذکر رہانی میں مشغول ہو گویا وہ حالتِ نماز میں ہے۔

بعدازاں ، فرمایا۔ نما زکے ارکان تین قتم کے ہیں۔ قولی ، فعلی اورقلبی ۔ قولی کی مثال قرُاُٹ اورفعلی کی مثال قیام ، رکوع ، سجود وغیرہ ہے اورقلبی سے مرا دھفور دل بعنی ماسوا را منٹر سے کا ملا فارغ ہوکر حقیقت حقر میں انہاک پیدا کرنا۔

> دوق طاعت به حضور دل نیابد سیحیکس طالب حق را دل عاضر درین در کاه کسس

صوفیائے کرام کے معلک میں صفور دل کے بغیر نمازجائز ہی نہیں۔ مدیث ترایف میں آیا ہے لاصلواۃ اللا بحصنو رالفلب اس مدیث کے معنی فحالف طربفوں سے بیان کئے گئے ہیں۔ مبصنوں کے نزدیک نماز کاکامل ثواب حضور قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ، مبصن کی رائے میں نمازکی نیت کے وقت حضور قلب شرطیت اور مبصن کے نزدیک حضور قلب کے بغیر نماز مرگز حائز نہیں اور موخ الذکر طبقہ صدیث کے ظاہر ریمل کرتا ہے۔

بعدازاں ، حضرت امام حمین کی ناز کا ذکر چھڑا۔ آپ نے فرمایا۔ حب حضرت امام حمین کی ناز کا ذکر چھڑا۔ آپ نے فرمایا۔ حب حضرت امام حمین ناز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا زنگ بدل جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ آئے خداوہ امانت جے زمین و آسمان اور کوئٹ وکرسی بھی اُٹھانے کی جرآت رز کر سکے اس عاج بند ہے کو اُس کے اٹھانے کا کیا یارا ہے ، چھر گھرے انعاک اور استغراق کے ساتھ نماز پڑھتے۔

بعدازاں ، حضرت علی کا زکا ذکر جیڑا۔ فرمایا۔ میدان کا رزار میں امیرالمونین محضرت علی کا تحصر مبارک سے کی طرح سخت ہوجا تا اور نماز کے وفت موم کی طرح زم ہوجا تا تھا۔ بینا نجے جنگ اُحد میں آپ سے یا ڈس مبارک میں دخمن کا تیر جینس گیا۔ لوگوں نے اسے کھینینے کی جنٹی کوشش کی لیکن وہ برآ مدنہ ہوسکا۔ لیکن حب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو تیر اکس سمولت سے نکال لیا گیا کہ آپ کوخبر کک نہ ہوئ ۔

اسی اُتنا میں صاحب زادہ محد دین صاحب نے عوض کیا کہ امیم شافعی کے نزدی خون کے جاری ہونے ویر اکس سیوانی کی نواز کا فرد جیڑا۔ فرمایا۔ حب وہ نماز کے لیے تیا ر بعد ازاں ، محکم دین سیرانی آئی نماز کا فرد جیڑا۔ فرمایا۔ حب وہ نماز کے لیے تیا ر ہوتے تو بیلے قوالوں کو اپنے پاس سٹھا تے اور حب وہ چند لول کا لیستے تو حضور دل سے نماز کی نیت باند ھتے اور اسی کیفیت میں نماز خوش کرتے۔

میں ناز کی نیت باند ھتے اور اسی کیفیت میں نماز خوش کرتے۔

میں ازال ، فرمایا۔ ایک رزگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے انہیں نماز پڑھنے کے درکوں نے انہیں نماز پڑھنے

بعدا زاں مزمایا - ایک بزرگ نماز نہیں بڑھنے تھے ۔ دوگوں نے انہیں نماز بڑھنے کو کہ اور انہوں نے والی کا فرصورت فائح نہیں بڑھوں گا اور کہ اور انہوں نے جورہوکہ اس کے بیز نماز نہیں ہوتی - لوگ برابراحرار کرتے دہے - آخر انہوں نے مجبورہوکہ کہا ہی سورت فاتح بھی بڑھ لول گا گرایات نعید ی ایاك نستعین نہیں بڑھ

سکوں گا۔ حاصلِ کلام جب وہ نماز پڑھنے لگے اور "ایاک تغیدہ ایاک تعین" پر پینچے تو ان کے رڈیمی رؤیمی سے نون مباری ہوگیا۔ صاحب زادہ محد دین صاحب نے اسس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا۔ حب خدا کے بندسے خداکی محتب میں تمو ہرجاتے ہیں تو عشق کے مشدید غلبے کی وجرسے ان کاخون جاری ہوجا تا ہے۔

بعدازاں ، ستد اکرام شاہ سکنہ سکھوکی نے عرض کیا کہ اگر نماز غلطی سے رہ جائے توفق کی کتابوں میں اکس کی قضا ثابت ہے ، مین وہ کونساعمل ہے جو اگر ہر دقت ادا رز جو کونساعمل ہے جو اگر ہر دقت ادا رز جو کونسس کی قضا بھی نہ ہو؟ آب نے خرایا۔ ہر وہ سائس جو غفلت کی گھڑی بن کر گزر تا ہے ، فاتا بل ملائی ہے ۔

بعدازان ، خواجر تونسوی کی نماز کا ذکر جیرا - فرمایا - ایک دن خواجر تونسوی کے

اندے سے پہلے جاعت ہوگئی، اس دن آپ بذات خودا کم بننے ، بیں نے آپ کی

اقتدار کی - اسس دن آپ کے دل بیں عشق اللی کا اتنا ہم جان تھا کہ وہ نماز آ ہم ۔

منبیں پڑھ سکتے تھے اور رکوع وسجو داتنی تیزی سے کرتے تھے کہ فجھے آپ کی مما بعت کی

ہمت نہ پڑتی تھی - اسی طرح سیح الاولیا ، سخرت عین العرفاء کے مریدوں سے نعل کو سے ہیں کہوہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں صفور دل کے غلبے کی وج سے کمل سورت فاتح پڑھنی بھی انتہائی مشکل ہوجاتی ہے - اسی طرح صفرت سید خرگیہ و ڈراز اپنی کما ب

بڑھنی بھی انتہائی مشکل ہوجاتی ہے - اسی طرح صفرت سید خرگیہ و ڈراز اپنی کما ب

بیان میں فرماتے ہیں کہ طالب صادق کو نماز میں مختصر قرائت کرنی چا ہیئے آنا کہ وہ صفور دل

کی کیفیت سے غافل نہ ہو ، کیونکہ صفور دل کے بغیر نماز فائدہ مند نہیں اور محفن بہو دہ دکا کا مجموعہ ہے ۔

بعدازان، منسرایا - خواجر تونسوی جب فهار نزلین جاتے تو ایک مقرره جگر به قیام کرتے - ایک دن نماز کے لیے مجد کو آرہے تھے اور جاعت تیار بھی، نمام معتدی صف درست کر کے کھڑے ہو گئے - ہیں صفرت خواجر صاحب کے فزیب ہی کھڑا تھا میٹھے آپ کے دماغ سے کھولتی ہوئی دیگ کی اواز برابرسائی دیتی رہی ، الم قرأت کو لمباکر آگیا حتیٰ کہ خواجر تونسوی کو غلبہ عشقِ اللی کی وج سے کھوٹے دہنے الم

کی طاقت ہز رہی اور آپ مبیطے گئے۔

بعدازان، نمازی فضیلت کا ذکر جیرا - بنده نفرص کیا ایک رندس منف میں آیا ہے کہ یہ وضوا ورظا ہری نمازکس کام کے ؟ جب کف نماز حقیقی بینی وصال دوست ماصل ناہو - خابر مش العارفین سف فرایا -

حقیقی نما زھاصل کرنے کے زُعم ہیں تبض لوگ ظاہری نمازے بھی خروم رہتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وضو کے بارے ہیں واضح ارشا دِربّا نی ہے :-

اے ایمان والوحب تم ماز کے لیے اعظو تو اپنا چہرہ ، کمنیول تک با تھ ، اور شخنوں تک باؤں دھولیا کرو ، اور سرکامسے کرلیا کرو۔ ياايهاالذين آمنوا ذاقمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكوالحي الموافق وامسحوا برؤسكو و الحياين

اور نماز کے بارے ہیں تھی واضح حکم ہے کہ واقیمواالصسلوٰۃ معنی نماز قالم کر دیس سالک حب شرمیت کے مفردہ آداب و شرائط کے مطابق ظاہری نماز اداکر ماہے تو وہ بتدریج نماز معنوی کے درجے بحک یقیناً پہنچ جائے گا۔ بقولِ جاتمی مہ متاب از عشق روگرچہ مجازی است کہ آں ہر حقیقت کا یس زی است

ترجمہ: یعشق سے روگردانی مت کرد ' خواہ یہ مجازی ہی کیوں نہ ہو' کیو کھ عشقِ تعقیقی کے پہنچنے کا یہ بھی ایک ذراجہ ہے -

مجراب نے صراحت فرمائی کہ ۔ مجازے مراد ا مُور شرعیہ ہیں۔ سالک جبا کام شریعت پر ثابت قدم ہرجا تا ہے توقوی اُمید ہوتی ہے کہ وہ حقیقت حقر کی ارفع منزل سک رسانی حاصل کر سکے گا۔

اسی موقع پر بندہ نے عرصٰ کیا کہ ایک نقشبندی درولیش نے مجھ سے نماز معکوس کی سندہ نگی ہے۔ لیکن ہیں نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ خواجر شمس العارفین نے فرایا۔ ہمادے امیوں کے لیے بہی سند کا فی ہے کہ صفر خواج قطب الدین نے صفر ت کئی ہے کہ صفر و فرایا است خواج قطب الدین نے صفر ت کئی ہے کہ ان کا اور دوزمرہ نماز معکوس میں ایک ضم قرآن کا کیا کر سنج کا نہ نماز جاعت کے ساتھ اوا کر اور دوزمرہ نماز معکوس پڑھنے پرٹیل گئے اور کوئی کمیا کر سنج نے کے فران کے مطابق گئے سنگر نماز معکوس پڑھنے پرٹیل گئے اور کوئی موزوں جگر تلائش کرکے ایک آدمی کو اپنا ہم از بنالیا اور است ماکید کی کہ رائ کو جب لاگل سے مطنبوط رسی با ندھ کر ہمیں کنوس جب لوگوں سے فراعت ملے تو ہمار سے یا دئی و سے مطنبوط رسی با ندھ کر ہمیں کنوس میں لٹکا دیا کروا ورضیح سور سے نکال لیا کر و سخترت گئی شکر اس نماز میں نمی قرآن میں سنگا دیا کروا ورضیح سور سے اور آج کہ خواج گان میں یہ نماز اسی طرح مرق ج بے سے البہ اب کنوں کی بجائے بھت سے رسی لٹکانی کہا تی سے د

بچرفرایا۔ دگ کہتے ہیں کرحفرت گنج شکر اروسال کر ایک وھا گے سے
ساتھ کنویں ہیں نظے رہے، یہ قول غلط محف ہے ۔ کتاب فواٹد الفواد میں بھبی لکھا ہے
کر شیخ ابرسعید ابوالخیر فزوتے ہیں کر رسول خداصلی الشرعلیہ و سے نما ذکے ہو
طریعے مجھے پہنچ میں نے تم م اوا کئے ، حتیٰ کہ معلوم ہوا کہ اس کھنرت نے ایک مرتبہ
نما زِ معکوس بھی اوا کی ہے ، ہذا میں نے بھی اپنے پاول سے رسی باندھی اور اپنے
اگے کوکنویں میں لٹکاکر اسی طرح نمازا داکی۔

بعدازاں ، قضائے نماز اور لوافل کا ذکر بھرا۔ قاد کر بنس داج النا کو کو کیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلان محرفات ہیں جوشخص فرص نمازادا نہیں کرۃ اور نفلوں میں مشخول رہۃ ہے ، اسس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئ عورت نو جیسے نک تو حمل کا بوجھ برواست کئے رکھے لیکن وقت وضع کے قریب ممل صافح ہوجائے یا اسس کی مثال اسس مقروض تحض کی ماند ہے جوابینے قرص خواہ کے سامنے طرح طرح کے تحفظ لائے گرقرص اوا نہ کرے ۔ خواج مشمس العارفین نے فرایا ۔ حضرت غوش الحام کا فرمان ورست ہے لیکن ۔ انٹران ، تہجداور اقرابین کے نفل بھی پڑھنے چاہئیں اور کا فرمان ورست ہے لیکن ۔ انٹران ، تہجداور اقرابین کے نفل بھی پڑھنے چاہئیں اور

اس کے بعد حسب توفیق پنجگانہ نماز کی قضائیں بھی اداکرنی چاہئیں۔

میر فرمایا ۔ نفلوں کی نماز اور درود شریف فرضوں کے نقصان میں ڈالے جائیے۔

میر فرمایا ۔ حب ہم اپنی نمازوں کو دکیھتے ہیں تو ہیں ان کے قبول ہونے کی کوئ

صورت نظر نہیں آتی ۔ قیامت کے دن اس قشم کی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لیکے

موات نظر نہیں آتی ۔ ویامت کے دن اس قشم کی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لیکے

موات جب نماز کے ممذ پر شک دی جائیں گ ۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس کے فضل سے

سوار ہائی کی کوئ صورت نظر نہیں آتی ۔

سوار ہائی کی کوئ صورت نظر نہیں آتی ۔

مچر فرمایا - ایک بزرگ مجنوب موضع ہمو کہ میں مسجد کے پاکس سے گزرا -اس نے نیازیوں کی طرف منہ کرکے کہا تمہاری میں نمازیں قیامت کے دن تمہار سے لیے مصیبت کا باعث ہمول گ -

بعدازاں فرمایا - ایک دن مولوی عبدائیسے صاحب، شاہجمان بادشاہ کے ہمراہ میاں بہر صاحب نے اعتران
ہمراہ میاں بہر صاحب کی زمارت سے مشرف ہوئے ۔ مولوی صاحب نے اعتران
کیا کہ آپ ویرا نے میں رہتے ہیں اور اس طرح آپ نے جاعت ترک کردگھی ہے۔
میاں میر صاحب نے فرمایا ، ہمارے دروشیں باغ میں درختوں کے نیچے بلیٹے کر
فروفکر میں شغول رہتے ہیں - جب نماز کا وقت ہوتا ہے توان میں سے کوئی ایک
افران دیتا ہے اور امامت کرتا ہے ، دوسرے نام احباب جاعت میں شرک ہم بیں ۔
افران دیتا ہے اور امامت کرتا ہے ، دوسرے نام احباب جاعت میں شرک ہم بیں ۔
بیں نماز سے فارغ ہوکر بھر اپنی اپنی عبکہ چلے جاتے ہیں - نیز ایک وج سے بھی ہے کہا گھر لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں - نیز ایک وج سے بھی فریے پر ہی جاعت کرائے ہیں ۔

ڈریے پر ہی جاعت کراتے ہیں ۔

میر فرمایا - مرحی کاایک حبم مرما ہے اور ایک روح - نماز کا بھی حبم و وقع مے مرحی فرمایا - مرحی کاایک حبم مرما ہے اور ایک روح - نماز کا بھی حبم و وقع ہے ۔ جبان نجے ۔ جبان کی درخان کا حب ملک ہے ۔ جب میں اورختوع و خضوع کویا روح نماز ہے - جب میں وونوں چیز ان آئیس میں مل جاتی ہیں تو بھر بقول صوفیائے کرام نماز کمل ہے ورمنر وونوں چیز ان آئیس میں مل جاتی ہیں تو بھر بقول صوفیائے کرام نماز کمل ہے ورمنر اسی طرح ہے جیے حبم میں روح مزہو الا حسلواۃ الا بچے ضو والقلب سے اسی طرح ہے جیے حبم میں روح مزہو الا حسلواۃ الا بچے ضو والقلب سے

ہی ہی مرادہے۔

من کسی نے عرض کیا ،اگر تھری کی نماز تضاہ وجائے توکیا کرناچا ہیئے ؟ فرایا ۔اگر زوال سے بہلے لوٹا دے تو وہی ثواب پائے گا۔ جو رات کو پڑھنے سے ملا ہے۔

بعد ازاں ، نماز حجو کا ذکر تھڑا ،کسی شخص نے پوتھا گاؤں میں نماز حجو پڑھنے کے متعلق کیا تھکم ہے ؟ فرایا ۔ چھوٹے دیمات میں جو کی فرضیت اٹمر کے اجتہا دسے تابی سہوتی لہذا اگر شعار اسلام کے مطابق لوگ جو پڑھیں تو اچھا ہے اور جمعہ کے بعد احتیاطاً جا در کھنٹ فرضِ ظہر بھی پڑھنے چا ہمیں ۔

حمد کے بعد احتیاطاً جا در کھنٹ فرضِ ظہر بھی پڑھنے چا ہمیں ۔

ضمنا بندہ نے بوض کیا کر بعض علاء جو کے وجوب کی شرطیس نمیں مانتے اور کہتے ہیں فقیا نے بیا کہ کہتے ہیں فقیا نے بیان کا کہیں ذکر نہیں ،

بکہ قراک نے توغیر مشروط طور پر جمد فرض کیا ہے۔ خواج مش العادنین نے فرمایا۔ سم مقلدین کاعل توجہدول کے اجتہا دیے مطابق ہے کیونکہ انہوں سے آیات و احادیث کو نہایت جانفشانی سے مجھا ور جانج پرکھ کران سے احکام اسلام ترتیب

ديث بي -

#### زكات

منگل کروزیدم بوسی ک سعادت صصل بوئی میلام علی ، سبتدالله بخش دوسر ندا صاب بنی نحبس بین حاضر بختے - زکات اور تارک زکات کے بارسے یک کفیون روع مرتی کی شخص نے وض کیا ملک صاحب خان لڑا نہ بڑا مال دارتھا لیکن اسی نے نسق و فجور میں کوئی کسر نر چجوڑی اور زکات ادا نہ کی ۔ حب مرا تو اس کا نین لا کھر و پیر نقد اور دوسری جاگریں حکومت آنگریز نے ضبط کرلیں ۔ خواہم ششس العار نین نے فرایا ۔ افسوس ہے ان لوگوں رہنہوں نے اپنے مال کی زکات نہ دی اور اسے بیجا فرج کیا ۔ ن

بعدا زاں فرایا۔ قادون کے پاس بیٹیا رخزانے تھے۔ تفییرسینی کے مطابق
اس کے نزالوں کی تنجیاں ساکھ اونٹ اٹھاتے تھے۔ ان میں سے کوٹی کبنی بھی ایک
انگل سے زیادہ لمبی نہ ہوق تھی، اوریہ تمام کنجیاں جا نوروں کی کھالوں سے بنی تھیں۔
تاکہ کموزن رہیں ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فز مان اللی کے مطابق فاردن کومہ است
کی کہ وہ ہزار دینا رہر ایک دینار زکات دیے ۔ قارون نے صاب لگایا تو ایک
بہت بڑی رقم بنتی تھتی ۔ بخل اور خسّت نے اس کی طبیعت پر آتا غلبہ یا لیا تھا
کہ اکس نے زکات دینے سے صاف انکا دکر دیا اور صفرت موسیٰ پر زناکی تھیت
لگاکر آپ کورسواکرنے کی کوشش کی ۔ حب برقصہ پھیلتے پھیلتے بنی اسرائیل بھی
بہنچا تو صفرت موسیٰ نے اپنی میٹی نی زمین پر رکھ کر خد اکے صفور قادون کی شکایت
بہنچا تو صفرت موسیٰ نے اپنی میٹی نی زمین کو تیرسے تا بع کر دیا ہے ، جوجی جاہے
اکس کو علم کو و، وہی ہوگا۔ صفرت موسیٰ نے زمین کو تیرسے تا بع کر دیا ہے ، جوجی جاہے

ف اسے ٹخنوں کک پکڑا لیا ، وہ زور دورسے چلا مار ما اور امان طلب کرما دہائیکن کھیے فائمہ دنہ ہوا۔ چنا نج ذمین نے اسے ٹخنول سے گھٹنوں کک ، پھر کم تک اور بھید کچھ فائمہ دنہ کک نبگل لیا۔ اس کی گریہ وزاری سے مصرت موسیٰ کے دل پر کچھے اثر درکیا ، حتیٰ کر ذمین نے اسے بالکل ہی نبگل لیا۔

قادون کے افران کے موال کے موری کے المحد بنی اسرائیل کے احمقوں نے آپس میں اسرائیل کے احمقوں نے آپس میں اسر میگو ٹیاں مشروع کردیں کہ موسی نے قادون کو بیر بدد عا اسس لیے دی بھی تاکہ دواس کے فوالوں پر قبطہ کرلیں ۔ صفرت موسے نے جب یوئن تو خدا سے التجا کی کہ قادون کے فوالوں بالتھ ہی بوق ہول ۔ کیس ہردوز قادون ملعون اپنے قد کے برابر نیج اُر قا ما آ ہے اور ساتھ ہی اس کے فوالے نے بھی ڈویتے چلے جارہے ہیں۔
اُر قا ما آ ہے اور ساتھ ہی اس کے فوالے نے جع ہونے کا باعث شکب پارس تھا۔
بھراپ نے فوایا ۔ استے بیشار فوالے جع ہونے کا باعث شکب پارس تھا۔
بعدالمال ، فوایا ۔ ذکات کی تین تعین ہیں اسٹر بیت کی ذکات یہ ہے کہ مونا کی نمون تعین ہیں اسٹر بیت کی ذکات یہ ہے کہ مونا کی نمون تعین کا در دو سری ا جن کس جب مقرف اس کو بینچ جائیں اور اکس پر ایک سال ہی فرات نے دیا س رکھ ذکات اپنے پاکس رکھ ذکات نہتے ہاکس رکھ کی جانے در بینے صوف کی دیا جائے سے کہ تمام مال و دولت فداکی راہ میں ہے در بینے صوف کی دیا جائے۔

بعدازاں ، کچ وقت تک قربان کا موضوع زیر محبث راج ۔ آپ نے فرایا۔ حمفیٰ ندمب قربانی کرنا داحب ہے ہرغنی اور مقیم سکیان پر۔

۔ ضمنا کسی شخص نے بوچیا کہ قربانی کا گوشت کمی طرح تقتیم کرنا چاہیئے ؟ فرمایا ۔۔۔ قربانی کے بمین درجے ہمیں ، ادنیٰ ، اوسط ادراعلیٰ ۔ ادنیٰ درج رہے کہ کننے کی کثرت کی دج سے گوشت تقتیم ہمی نرکیا حائے ۔اوسط درج رہ ہے کہ تمیمرا حصر خدا کی راہ میں دیا جائے اور اتنی ہمی مقدار رکشتہ داروں ادر دوستوں میں بانٹی جائے ادر اتنی ہمی مقدار اپنے مصرف میں لائے۔ اعلیٰ درج رہ ہے کہ تمام کا تمام گوشت صدقہ کر دے ادر

خود نکائے۔

بعدا زاں فرمایا ۔ اکثر مالدار لوگ ضراسے بھی فریب کرتے ہیں۔حب ان کامال واحب الزكات ہوجا آ ہے توكسى اور شخص كى مك ميں دے ديتے ہيں - ميم زكات كاوقت قريب أف يدكس سےوابس في ليتے ہيں۔ تاكرزكات نرديني يرك -الكن فواه وه مرار كروفري كرين - فدان كے مال كا حاب نيس حيور ك كا-مع فرایا ۔ خدا کے بندے دنیوی مال ودولت سے دل نئیں لگاتے۔ يوشيخ بها دُالدين ذكر يا لمنان تن كى حكايت سنان كر \_ ايك دن العيس ایک خادم نے خرسانی کران کی دیاروں والی تقبلیاں گم موگئی ہیں۔ تقور اساوقت آب فاموكش رس اور مع فرايا -" الحدوث "- جند دنول بعد تقييول كى بازيالى كى خبر شن كراسى طرح خاموش ہوئے اور بعديس كها" الحديثة" \_مريدوں نے كها دونوں صورنوں میں الحدر طعنے کی کیا وجہ ہے ؟ آپ نے فرمایا ۔ حب مال محم ہوا تھا توہیں نے اپنے دل کاجائزہ لیا کہ اسے کس قدر عمرے ؛ حب میں نے عمر کے کوئی اُٹارید یائے تو المحد تبدکہا ۔ اور جب مال دستیاب ہوا تو میں نے بھرول کو شؤلا کہ اسے تننی خشى بونى ب و جب وكھاكد اكس مين خوشى كا بھى گذر نهيں موا تو" الحدمند كها-بعدازاں ، فرمایا۔ معض کما مرکاروں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد حب اس کے كنارك ك زديك لا مينك توده أميد لكالبيميس كك ك شايداب مم خلاصي بان وال ہیں لیکن وہ بھراسی مگر بھینک ویٹے مائیں گے جمال پہلے تھے اور حب ک وہ اپنے يرك اعمال ك سزاكا ط نسب لية بالرنس أكس كار

بعدا زاں ، فرمایا۔ مکار لوگوں کوشیٹے میں ڈال کر دوزع بیں جمونکا جائیگا۔ حب وہ در دناک عذاب سے لاچار ہوجائیں گے توکمیں گے۔اسے ضدا ہمیں اکس عذاب سے محفوظ رکھ رضوا نعالیٰ حکم فرمائے گاکہ ایسے لوگوں کی مزاایسی ہی ہوئی جائیے۔ بعدا زال ، فرمایا۔ افسوس ہے ان لوگوں پرج صاحب نصاب ہوئے کے باوجود زکوہ کا چالیہواں حصہ نمیں دے سکتے ،اور آیسے لوگ اُسمائی برزین قیم کے تجبل ہیں۔

#### روره

جمعرات کو قدم برسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ مولوی غلام محد گجرائی ہمسید خیرشاہ پنڈوا در دوسرے اسجاب بھی حاضر تنفے ۔ بھوڈے وقت سے لیے روئے کا موضوع جھڑا۔ خواجشمس العارفین نے فرایا۔ روزے کی دوسیں ہیں ، صوری اور معنوی مصوری روزہ یہ ہے کہ صبے سے شام کی کھانے پینے اور جاع سے بر ہمیز کی جائے میمنوی روزہ یہ ہے کہ حب بھوک اور پیاس غلبہ کرنے توسالک بھوڑی تعدار میں کھاتے اور کھوک ابھی باقی ہوکہ کھانے سے باتھ تھینج کے ، اسی طرح بیاس کو ممتل طور پر نہ مجھائے ۔ نیز سالک کو پیھی جا ہیئے کہ زبان اور دوسرے اعضاء و ہوارح کو ممنوعات سے با ذرکھے ۔ ہوشخص روزہ رکھتا ہے اور فیربت و نکتہ جینی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے ، اہلِ طرفیت کے نز دیک ایس کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

## ج اورسيف المشركيف

اتواركو فدموسي كى سعادت حاصل موائى - مولوى نظام الدين سكندا در حمال مولى غلام محر كران اور دور معلى ان طريقت بهي ما حريق - ج ك بارد سي كفتك متروع موتی۔ اسی اُٹنائیں جھے مزارے کے ایک اُدی نے القاس کی کمیں نے جج کا لیکا ارادہ كردكاب، دُعافراكين كدخدا مجفى سامتى سے اعجائے ادراكس مقصد كے ليے وظیفہ بھی ارشا دفرائکیں۔آپ نے اس کی استعماد کے مطابق فطیفہ بتایا ورفرایا۔۔ ست سے کین وگ جے کے سغ ربکل راتے ہی ادرطرح طرح کی صیبتوں میں مبتلا موجاتے ہیں۔ خانچ اہل فار اور رائد داروں سے جدائی ، عجوک ، گداگری اور رکیتان دلی کے ساتھ ترک جاعت اور ترک وظالف کر سے ج رہاتے ہیں ' مكن ان كى رياكارى أن كے حج كوضائع كردىتى ہے۔ايسے سكينوں كوچا سنے كدا ك گے میں بیٹے کریا دالنی میں مصروف رہیں ، کیونکہ زندگی کا اصلی مقصد توبس ہی ہے۔ ندكوره شخص نے بيرع ص كياكہ مجھے حدسے زيادہ ج كاشوق ہے۔ يس أب نے اسے رخمت کرتے ہوئے فرمایا کر سے جب تر آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے دوضة اطرکے سامنے جائے تواکس کمرین کی طرب سے وض کر ناکھ شمسل لدین نامی ایک درولیش مل مندوستان سے ، آپ کی فدمت میں، نصد عج وانحسار سلام نباز سیش کرة ہے اور آئے سے سعادت دارین اور آئ کے ظامری والمنی اتباع کی نونس طلب کر آہے۔

میر فرایا — سفر کی دوتسیں ہیں ، صوری اور معنوی مصوری سفرایک جگر سے دومری جگر نقل کرنا اور معنوی سفریہ ہے کہ اوصاف ذمیمہ کی طرف سے اوصاف

میده کاطرف رجوع کیاجائے۔

بعدازاں ، فرایا ۔ سفر برجانے سے پہلے مافر کوئین چیزی پرنظار کھنی چامئیں ۔ نظار کا گانا ، زمین پر سونا اور سوتے وقت جو توں کو سرکے نیجے دبار کھنا ، اکس کے بعد یہ پنجا بی مشعر رٹیھا ہ

جے تو چلیوں مسافری ترکیے گلان ہند ہلے وکھا کھادن محریمی تے مودن مرانی کھیں کھتے

بعداذان ، فخرالدین زازوی کے ج کا ذکر سروع ہوا۔ خواجہ شمس العادسین استے فرایا ۔ کدوہ خواج نصیرالدین ج اغ دہری کے خلیف کے ۔ آپ ج کے لیے مکم سرای بیٹے اور مناسک کی اوائیگی ہے بعد مدینہ شریف حاضر ہوئے ۔ کچے ہے ت کل دیاں قیام رقعنے کے بعد حب آپ واپس ہندوستان میں اپنے پروم شدخواج نصیرالدین کی فدمت میں حاضر ہوئے تو خواج صاحب نے فرایا ۔ المحدب اب حاجی حمین ہوئے میں ہوئے میں ہوئے ۔ بیکن بہتر ہے کہ دوبادہ اس جگرسے محصل دوضہ رسول کی ڈیادت کی نیبت سے مین مزودہ جائیں فخ الدین صاحب یہ فرمان مینتے ہی مدینہ شریفی دوانہ ہوئے ۔ ورانِ سفر ایک دوانہ ہوئے ۔ مدرانِ سفرایک دن ہمار کوطوفان نے آلیا اور نم قابی کے آئا رظام ہونے لگے ۔ لوگ حضرت فخ الدین کے باس آئے اور لوجھا شریعیت سے فتو سے کے مطابق صدیق حضرت فخ الدین کے باس آئے اور لوجھا شریعیت سے فتو سے کے مطابق صدیق کے طور پرکتنا مال ہما ذسے بھینے دیا جائے تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں ۔ انھول کے طور پرکتنا مال ہما ذسے بھینیک دیا جائے تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں ۔ انھول نے فرایا ۔ میں نے میں اور کا مال تلف کرنے کے لیے علم نہیں بڑھا ' اسی اشارین جماد میں اسی اشارین

ضمن ، حضرت جلال الدین محذوم جها نیال کا ذکر جیرا انواجر شمس العارسین سند فرایا - کو عذوم جها نیال مناسک ج سے فارغ ہو کر مدینہ شرافیت گئے - حبب اب دوصن مقدس کی زیارت کررہنے تھے تو عجا ورول نے ان سے نام ، پتر اور قومیت دریافت کی ۔ آپ نے فرایا ، میرا نام جلال الدین اور قوم سید ہے ۔ مجاورون نے متعجب ہو کہا چھوط ہے ۔ کیونکہ سیرخ بھورت ہوتے ہی اور تم کا اور ناگ کے ہو۔ آپ

نے فرایا میں جھوٹ نمیں کہا۔ انھوں نے کہا اگرتم سید ہوتو روصنہ رسول کے سامنے كرك بوكريكارو ، اگردوضر شرافيت سے نداآئ تو تمارا قول سيم كرايا مائے گا-مخدوم ہمانیاں نے ان کے کہنے کے مطابق حق تعالیے کے حضور متوج ہوکرا تخفر<sup>ے</sup> ك روطة اقدى ك سامن برا عجر ونياز سے الصلوة والسلام عليك بيا رصول الله كما-اسى وقت اندرسية وازائ لبيك ياابنى - الخفرت كي اواز سُنعة ہی تمام مجاور آپ کے مزمد ہو گئے۔ کئی سال بعد آپ مجم مدینه نفرلف حاصر ہوتے تومجاورون في بيراك كوگهرليا اور عض كيا-آب قهرماني فرما كرسسب سابق مهمل أيك بار مير الخضرت كي واز دلنوا رسنوائيس- آپ نے فرايا مب اس لائن نهيں كم الخضرت کے روضہ اقدس کے سامنے کھی عرض کروں۔ نیمن بالآخران کے بہیم اصرار کی بنا پر آپ روصد نترلین کے سامنے کوٹ، ہوئے اور مذکورہ طریقے کے مطابق اظهار نیا زکیا۔ ندا ک آئی لبدیائے بیا اجسی مخدوم بھانیاں نے باطنی فیص کے لیے بھی التجاک رفرمان ہو كرمندوستان ميں ان علامتوں والاايك آدمی ہے جب کا مام نصيرالدين ہے ، اکس کے ماس جاؤ۔ یہ فرمان مس کروہ مبندوت ان روانہ ہوئے اور جیند دن حضرت نصیرالدین يراغ ديلى كى خدمت مين ده كرفيض باطنى سے سرفرا ز موت -

بعدازان، بیت الله نتر این کی تعظیم کا ذکر جھِراً۔ سیدا نشر مخش عاجی لودی نے عوض کیا کہ میں نے سلطان ماہو کی کتاب میں دیکھا ہے کہ عام لوگوں کو ترم بیت الشر میں باؤں نہیں دکھنا چاہئے ، کیونکہ دہ نہیں جانتے کرس بھے اور کس جگہ پر آنحضرت کا قدم مبارک آیا ہے ، ناکہ بین خبری کی وحیسے وہ رسول ضدا کے قدم پر اپنا باؤں ندر کھ بیٹی یں اور اس حرح ترک ادب کے ترکب نہوں۔ سین عادب کا مل جانت ہے کہ اس جگہ باور اس جگہ پر اپنا باقر مبارک آیا ہے ، اس لیے وہ احتیاط کرنا ہے اور اس جگر پر اپنا باقر س نہیں دکھتا۔

بعدازاں، فرمایا۔ اس طرح بے ادبی نہیں ہوت ، بلکداگر الساکرنے میں صولِ برکت کی نیت ہوتو برعینِ تواب ہے۔ مولوی معظم دین صاحب مردلوی نے عرض کیا کداگر اکس طرح بے ادبی ہوتی ہے تو تام حاجی جوطوا نِ کعبہ کرتے ہیں ہے ادبوں کے زمرے میں شار ہوتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہماں رسولِ خدا کا قدم مبارک سنہ کیا ہو۔

بعدازال ، تسنرایا ۔ کتاب فواتدالعواد میں لکھا ہے کہ ایک مرد کالل کینے کا طواف کرد ہاتھا ، ایک اور شخص اس کے قدموں پر قدم رکھتا جاتا تھا۔ مرد کالل نے مرد کرکہا تم ایساکیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا حصولِ برکت اور آپ کی بیروی کے لیے ۔ مرد کالل نے فرایا میں مرقدم پر قرآن کا ایک ختم کرتا ہوں ، تم بھی ایسا ہی کروتا کر تمہیں کالل بیروی حاصل ہو۔

پورزایا۔ تاید اس بزرگ کوطے سانی کا مرتبر حاصل ہوگا۔

بعدازال مجه فرايا-تم البهكا تصرمانت بوع بيسنع وفركيات بي بيان فرائیں۔ اب نے فرایا ۔ تفسیحینی میں لکھا ہے کہ الربر، نجاشی وال مین کے فلیلے سے تفارج ك دنول اسمعلوم مواكد لاك اطراف وجوانب سے مك كى طرف بيت الله ك زيارت كى خوص سے آتے ہيں ۔ اكس كے دل ميں زر دست حديديا جوا اكس ف كما۔ میں اس کو مفردے کے مقابلے میں ایک عالیتان مکان تعمیر کروں گا ا درتمام حاجیوں کواس ك طوف موردول كالبس اس ف ايك مكان تعيركيا اوراس كدوونواركوزروجوام سے مرضع کیا اور اہل مین کو اس کے طوات کے لیسے یا بندکیا۔ امراء قریش اگرج اس سکیم کے خلاف عقے ۔ لیکن اس وقت وہ صبر کے علاوہ اور کھے نہ کرسکتے تھے ۔ بنی کنانہ میں سے ایک تتخص اکس کا عبادرمقر رہوا۔ ایک رات اس نے اس مصنوعی کعبے کو پاخانے سے آلودہ کر ڈالا اورخود فرار ہوگیا۔ حب بیخبر حاروں طرف بھیلی تو لوگوں نے اس کے طواف سے انکا<sup>ا</sup> کرویا۔ ابرم ریمال دیکھ کرخصتے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک شکر برتبار جمع کیا اور بڑے بڑ شاہرور ہاتھیں کے ساتھ ، حرم کو کو تس نس کرکے رکھ دینے کا برم نے کر ا کر کی طرف دواز جوا - كمدينني كركس في الله كريراينى شابى سطوت ومكنت كارعب والناجاع اور سبسے بڑا ہمتی اپنے ساتھ لے کر شہر کے صدود میں گھٹس آیا اور قریش کے مولیت مول ور

حضرت عبدالمطلب کے اونٹوں کو تباہ کرڈالا۔ اکا برمکریها ڈی گھاٹیوں میں جاچھیے گرحضرت عبدالمطلب ابنى مكرر ولي والتي را تبرك ايف الشكريون وعكم ديا كر حفرت عبدالطلب كتعليم كے ليے مركز آ كے زار طعيس حب صرت عبدالمطلب ان بتيزوں كي طرف تشايين مے مطاوران کے چرے پر نور محری نے اپنی جباک دکھائی تواتی اور اس کے تمام تشكرى ب اختيار تعظيم ك ليم ألم كوا عرف بعنرت عبدالمطلب في فرايا بما ركا اونٹ واپس کردو۔ ابر مرف کہ اسم تو کھر کو ڈھانے آئے ہیں اور تھیں اونٹول کی ٹری ہونی ہے۔ آپ نے مزمایا کھیے کے ساتھ ہما راکیا سردکار ؟ تم جانوا ورکھیے کا مالک جائے۔ اكس كے بعد ارتبر نے زبر درست جنائی جرکش وخ وین کے ساتھ تشکر اوں کو کستعد كيا اور موم شریف یہ بتہ بولنے کے لیے القیوں کو اُ بھارا۔ اس کاسب سے بڑا المحقی وم کی دیوار ے اپنا منہ بھے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بیل یانوں نے انتہائی کوشش کی سکین اس کامند ندمور سے۔ دوسرے ہاتھی بھی اپنے لیڈر ہاتھی کے بھاگ کھڑے ہونے کی وج سے ایک قدم تك أكح نربط اوربيت الله متراهين كي تغظيم وكرم كي خاط خود بخود يسا بهوكتے- ابر تبر بے لبس ہوگیا۔ قریش کی جاعت پہاڑکی جو ل سے انتظار کی نظروں سے دیکھ رہی تھی کم وكيميس حداً وريكيا كزرتى سيع؛ انتفى مي قهراللي فازل جوا اوراجا نك ساحل سابيان ك ايم اللي تيزأون مون أن - الفول في الكرا بربر كالشكريك دي اوران كى ان میں دشمن کاتمام فشکر الاک کرکے دکھ دیا۔ کیفیت میفی کدم زخفّا ابابیل تین سنگریزے المقائے ہوئے نقا۔ ایک بی نے میں اور دو بینی میں - حب برستگریزہ ابابل سے چوکٹ كركا فركوا لكنا تواكس مي انتى قوتت بوق عتى كه كا فركت بم كونجيد كراً ديا رنكل جاما تقام بر بہتم یر ایک کا فرکانام لکھا ہوتا تھا۔ ابر آم اکیلا مجاگ کرنج شی کے یاس گیا اوروہ پوندہ جس كے پاكس ابرتم كو الك كرنے والا بيقر تھا ، نجاشى كے دربارك اور حكركا ثمار إ ا برتیم نے اپنی تمام مرگزشت می شی کو مبان کی اور بخاشی انتمائی تعب کے ساتھ پوچھ رہا عقاكه يرندون في مل كركس طرح اتنے بڑے مشكر جرّار كو بلاك كر ڈالا ، عين اس وقت الرَّجَ نے اپنے سرر اُرائے ہوئے برندے کود کھ لیا اور کما اُن میں سے ایک برندہ توبہے۔

میں یک منا تھا کہ اُسی دقت ابابیل نے اپنی چرنچ سے ابر آبر کے نام کا بچھر اس کے مربر ہے مارا اور وہ نجائشی کے سائنے بر سر دربار عام موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔ بعدا ڈال ' آپ نے سورۃ فیل اور اس کا ترجمہ یڑھ کرشنایا۔

صنمناً بنده نف عرص کیا ، بیت الله مشرایت کی عمارت کوکس نے مرمت کیا تھا ، نواج شمل الکارفاین نے فرمایا ۔ یہ کام حجاج بن یوسف نے کیا جوظلم ہی مشہور ہے ۔ وہ سیرقوم کے سخت خلاف بھا اور اس نے ہزار ہا سادات کو ناحی قتل کیا ، لیکن اکس نے دو کام اچھے بھی کئے ، ایک توقعی بریت الله کو محل کیا اور دو مرب قرآن پاک کے اعواب ، علام ، وقوف ، پاروں کی تقسیم ، ربع ، نصف ، خلت اور رکوع وغیره کی نشان بندی اسی کی سنی جمیار کا نتیجہ ہے ۔

بعدازان، فرمایا - ایک دن مجاج پهلی صف میں نماز پڑھ رہاتھا، کس کے پیچے سعید بن جُہر ہج ہمبین میں سے تقے ، نماز پڑھ رہے تقے ۔ ججاج کی سینیس دراز اور زنگار تھیں ۔ جب تصرت سعید کی نظراس پر بڑی توفرمایا ، اسے ججاج تھے بشرم نہیں آق کہ توظلم کے کا مول میں ہر دقت لگار مها ہے لیکن جب خدا کا معاملہ ساھنے ہو تو اس دق تو نسست پڑھا ہے کا مول میں ہر دقت لگار مها ہے لیکن جب خدا کا معاملہ ساھنے ہو تو اس دق تو نسست پڑھا ہا ہے ۔ اس بات سے جاج نہایت مخصنین ک ہوا اور اکس نے کہائیری مزاتو یہ ہے کہ تیری زبان کا شاول ۔ آپ نے فرمایا ، تو بھر کیا ؛ کمیز نکے عبادت کا دارومار دل پر ہے ، اگر زبان دھی ہو لی تو کیا جرج ؟ جاج نے کہا میں تہیں قید کر دوں گا بھڑ سعید کے کہا اس میں بھی کچے تعجب نہیں ، جندگھ ایاں ہیں گزر مائیں گی ۔ جاج نے کہائیرا میال ہے کہ توجید گھڑ یوں سے بعد قیدسے جھوٹ مباتے گا ؟ مصرت سعید نے کہا ، اس میں جانیا کہ دنیا ایک گھڑی کے برا رہے ، بو بہرطور گزر رہی جاتی ہے آخ کا محارت سعید نے کہا ، اس عیاج نے انہیں سنہید کرادیا ۔ ۔

بعدازاں ، فرمایا۔ ایک شخص نے خاب میں عجاج کودیکھا ، اس کا جم بھیولا ہوا تھا اور حالت بہت خستہ وخراب معی ۔ اس نے بوچھا خدائے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ؟ عجاج بنے کہا ہرفتل ناحق کے بسلے جھے ایک ایک بارفتل کیا گیا گرستی آ مے خون کے بدلے ستر بار۔ بھراس شخص نے بوجھا تیرے ایمان کاکیا حال ہے ؟ اکس نے کہا خدانے ایمان دے دیا ہے۔

بعدازان مولوی غلام محرگراتی نے عوض کیا ، جب جاج کو ناحق خونوں کی مزاقبر
میں دے دی گئی تو قیامت کے دن وہ بھر کرا اجا کے گا یا نہیں ؛ خواج نمس العارفین نے
فرایا حضرت رسول خداصلی الشرعلیو کم کی امت کا میاصہ ہے کہ انھیں قبر میں عذاب
دیتے ہیں اور قیامت کے دن وہ برجم شفاعت کے سائے ہیں محفوظ رہیں گے۔
اس کے بعد ، ریا کا رحاجیوں کا ذکر چھڑا ۔ ون رہایا ۔ بعض ماجی جب جج کی نیت
سے اپنے گھرسے باہم باڈن رکھتے ہیں تو اسی وقت سے اپنے آپ کو حاجی کے نام سے
مشہور کرتے ہیں اور گویا جج کرنے سے بسلے ہی اکس کا تواب ضائع کر بیچھے ہیں۔
بھر فرایا ۔ ایک بزرگ کسی حاجی کے بال مہمان عظہرے ۔ حاجی نے اپنی بیوی سے
کہا اس خوان میں کھا نا لانا ، جے سفر جے کے دوران میں اپنے ساتھ لے گیا تھا ۔ بزرگ
موصوف نے جب یہ بات سنی تو فرایا ، افسولس ہے اسے نادان کہ تو نے اتنی محنت
اور مصیبت سے جے کیا اور تمام تواب اکس ریا کاری کی وجہے ضائع کر دیا ۔
اور مصیبت سے جے کیا اور تمام تواب اکس ریا کاری کی وجہے ضائع کر دیا ۔
اور مصیبت سے جے کیا اور دریا کاری عبا دت قبول نہیں ہوتی ۔
اور مصیبت سے جے کیا اور دریا کاری عبا دت قبول نہیں ہوتی ۔

بعدازاں، حاجی عبدالشرخان دارا پوری کی طرف روئے سخن کرنے ہوئے فرایا۔ وظالف بھی بڑھتے ہو؟ اکس نے کہا جو کچھ آپ نے فرایا تھا، بڑھتا ہوں، نسب کن قرآن کی منزل جھڑوٹ جاتی ہے۔ فرایا رخت ک حاجی نر بنو، قرآن باک کی منزل بھی پڑھا کروکیونکہ تم اشغال واذکار کے بغیر محض جج کی بدولت منزل مقصود کر نہیں سنج سکو گے۔

بعدازاں ، هِج اکبر کا ذکر ننروع ہوا۔ بندہ نے عرض کیا۔ "ول بدست آور کہ هچ اکبراست " سے کیامعنی ہیں ؟ خواج سٹس العارفین نے فرمایا ۔ "ول بدست آور ان کے معنی رید ہیں کہ انسان خیال ماسواء اللہ کو دل سے دُورکر دسے ۔ اور ہروقت ذکر و تکر کے ذریعے اپنے دل کومتوج الی اللہ رکھے۔ بعدازان اسی حقیقت کی مراحت کرتے ہوئے آب نے صخرت بایزید بطا کا ذکر سُنایا۔ ایک مرتبرایک شخص نے حضرت بایزید سے پوچھا آپ کہاں جا رہے میں۔ فراما جج کرنے کو۔ اس نے پوچھا کچھ زا دراہ بھی باس ہے ؟ فراما ، ہاں دوسو درہم رکھتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے دے دیں میں کنبردار ہوں اورطوا ب حم کی بجائے آپ میرے اردگرد ہی سات چڑ کا طالبی ، آپ کا چی ہی ہے۔ چنا نجے آپ نے اسی طرح کیا اور سفر ترک کر دیا۔ بیس اے دروئیس جان سے کرعوام کا قبلر آب وگل اور خواص کا قبلہ جان ددل ہے : ۔

قبر صورت پرستان آب وگل قبر معنی سناسان مان و دل قبر عاش ذوال بے زوال

قبارم عارف حبسال ذوالجلال

## فضال لاوت قران

برہ کی رات کو قدم ہوسی کی سعادت عاصل ہوئی ۔ صاحب زادہ شعاع الدین مرحمہ بخش ، حافظ امیرا ور دو مرسے احباب بھی مترکیب عباس سے ۔ تلاوت قرآن کا موضوع متروع ہوا۔ عرالدین درومیش نے ہومن کیا کہ میں نے قرآن متر بھٹ پڑھئے کی جے انتہا کو شمن کی ہے انتہا کو شمن کی ہے ، لیکن آپ کی توج کے بغیر فیجے یہ سعادت عاصل ہوتی نظر بندیں آتی ۔ خواج شمس العادفین نے فرفایا ۔ تھیں قرآن باک کے بڑھنے میں سی نظر بندیں آتی ۔ خواج شمس العادفین نے فرفایا ۔ تھیں قرآن باک کے بڑھنے میں کسی کی شمن کی دولت ہے جس کا متنیں اندازہ بندیں ہیں کے لانے والے جرب کل علیہ السلام ہیں اور اس کا نزول سرود کا تمات علیہ السلام بر ہوا۔ ان توگوں بر مزار افسوس ہے جواتنی عظیم نمت کو درخور اعتنا نر بھیں اور سعا در تب ان توگوں بر مزار افسوس ہے جواتنی عظیم نمت کو درخور اعتنا نر بھیں اور سعا در تب دارین سے مؤدم رہیں ۔ بھریہ شریع بڑھا ہ

مائده تازه سيرول آمده چاشني گير که سيول آمده

ترجمہ: ۔ کھانا تازہ بیک کراہمی اُبھی جو لیے سے اُڑا ہے ، اس میں سے تھوڑا

سام کھے کے دیکھے توسمی کر ذائعہ کیسا ہے ؟

عمرالدین درولین نے بیر عرض کیا کہ ترتی فنم کے لیے کوئی دخیفرارشا دفر مائیں ؟ فرمایا - روزاز صبح کی نماز کے بعد یا علیہ علم نی پر طولیا کرو۔

بعدازاں، فسنرمایا۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک علم قرأت کا پڑھنا خردی است کا پڑھنا خردی سے ضمناً زیا۔ نہیں، نجلا ف ام شافعی کی کے کرجن کے نزدیک علم قرأت پڑھنا ضروری ہے صمناً زیا۔ پونکداکٹر شافعی قرآن قواعدِ قرأت کے مطابق نہیں پڑھ سکتے ، اکس لیے وہ مرے سے

ران پر طبعے ہی ہنیں۔ فران پر طبعے ہی ہنیں۔

معنی سمجھے تووہ تارک منزل سے بدرجها برترہے ۔ معنی سمجھے تووہ تارک منزل سے بدرجها برترہے ۔

بعدازان ومایا - اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں نیکن قرآن ان پر معنت بھیجا ہے۔

چانچ مدیث شرایت میں مذکورہے:-

بھر سنر مایا۔ تلادت قرآن کا کائل تواب معنی سمجھنے پر ہی موقوت ہے، خواہ قرآت کے قوا مدوضوا بط نر بھی آتے ہول رخب خدا کے بند سے عشق کی منزل میں کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو ہر جیز میں اپنے عجبوب کی صورت گری دیکھ کر لطف اُنھات میں۔ بقول سعدی سه

برگِ درخان کسبز در نظر ہوشیار ہردھتے دفتر بیت معرفت کردگاد
ترجمہ: معرفت شنس کے آگے تو درختوں کا ہر مرسبز سپر اپنے اندر ، موفان اللیہ
کے عوامص و دقائق ادرا برارو نکات ذات وصفات کے درق درورق اور باب در
باب ایک لامتنا ہی سک از دفتر کی تمام گیرا نیوں اور پہنا ٹیوں کوچند باریک خطوط آب د
دنگ کے مرقع نگاریں میں محوکر ، بے دریع دعوت نظارہ کے لیے صلائے عام دے دہا ہے
کیر فرمایا ۔ اگر چرا ہل فن کے زدیک موسیقی ، بغیر قواعدا و رآ واز کے نہاست ناگوار
ہے ، مگر اصفیا توان فنی یا بندلوں کا خیال رکھے بغیر بھی موسیقی سے اپنا مقصد حاصل

بعدا زال استدخدا بخش نے وض کیا امیرے گھر دوری کافر آن ہے اس بر مزل بڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ فرایا۔ جائز ہے اسکن اس کی قیمت تہا تھے ذمے واجب الاداہے۔

بعدازان، اساعیل کم تلر نے وض کیا ہمارے گاؤں میں ایک قاری رہما

وہ میرے ساتھ ملاوج المجھا رہا ہے اور تھ پر جھوٹے مقدمے بنا ما رہا ہے۔ اکس کی شرار توں نے مجھے ہے بس کر دیا ہے۔ خواج مشس العارفین نے فرمایا۔ وہ قاری نہیں بلکہ قہری ہے کیونکہ ایسے کام جاہل لوگ کرتے ہیں۔

# فصائل دكراكهي

جمو کے دن قدم ایسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ مولوی معظم الدین صاحب مرولوی مولوی غلام محد گجراتی اور دو مرے یاران طریقت بھی شرکیہ مجس تھے۔ ذکر باری تعالےٰ کی نصنیلت پر گفتگور زوع ہوئی۔ میں نے عصل کیا کرمیں آپ کے فرمودہ وظالف باقاعد گی سے پڑھی ہوں لیکن خوامش ہے کہ آپ سب سے احجاشنل اور سب سے عمدہ عمل ارشام فرائیں بنواجشم العادفین نے فرما یا کہ ذکر جہراور ذکر قلبی کو ہا قاعد گی سے مباری رکھنا جا كيونكه اسى لمين سعادت دارين مضم يجير

بعدازاں بندہ نے عض کیا ذکر جرکا وظیفر دماغی ضعف کی وجہ سے کھاستم' ا دانہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہافا عدہ طور پر دل کی انتہائی کیسوئی کے ساتھ پاکسی انفاس کا ذکر جاری رکھنا چاہیئے کہ تام عبادتوں پرنصیات رکھتا ہے ، جیساکہ مدیث متر بعث میں ذکور عبادتول مي سب سے افضل عبادت دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اہل محبت خلوت وجلوت مين سغ و مصريلي ، تيام ك حالت من البيط بينط الله ليع، تفيه طور ر ، علانيه طور ير ، يزعن مرحالت الشركا ذكركرت رجت بير.

افضل العبادة عن كلعبادة ذكرالله فى قلبه خَلاّ ومُلَّاليلا ونهارا فحرالسفروا لحضرقياما وقعوداً وعلى جنوبهم سسر و علانية وعلى كلحالة من احبّ شيئًا۔

یاس انفاس ک نضیلت کے بارے میں مولانا مامی شنے فرمایا ہے م اگر تو یاکس داری یاکس انفاکس بسلطانے دمانندت اڈیں یاکس

ترجہ : ۔ اگر تو پاسِ انفاس کا دخلیفہ باقا عدگی سے جاری رکھے تو یقیناً ایک دن اسی شغل کی بدولت سلطان از ل کے حریم عشق ہیں تھے رسانی ماصل ہوجائے گی۔ پچر فرایا ۔ ذکر پاسسِ انفاس تمام دطا نف کی بنیا دہے ۔ سالک کو اس میں فراواں کوشش کرنی جاسینے ۔

پیر فرمای ۔ خواجہ محمود مهاروی نے فرمایا کہ سائک کی پیٹے ذکر بڑا بت قدم رہنا جا ہیئے اگر کہ اس کے دل میں ذکر کے اثرات گہرا نفو ذبیدا کرائیں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر دوای کی مثال بیان کی جیسا کہ کورسے بیا ہے میں مخور اسائھی طیس تو وہ اس میں جذب ہوجاتا ہے دوئین بار اسی طرح کیا جائے تو گھی با لا خربیا ہے کی بیرون سطے سے کل آئے گا'اسی طرح ذکر میں ذاکر کے دل میں اندر با ہر سرایت کرجاتا ہے۔ نیز فرطیا۔ دل کی صفائی اور مکر کی رونی کے چند اشعار بڑھے۔ بیر فرطیا۔ اکثر لوگ جذب کی افردگی کی وجسے اذکار واشعال سے بسلوہی کرتے ہیں۔ بیات کس اگر جہ ہر کام کا اصلی دارو دار و دارو دار و خرابے بر ہی سے لیکن بیم بھی اوام و فواہی سے منہ نہیں موڑنا جا ہیں ہے۔ دارو دار و دارو دار و خرابے بر ہی سے لیکن بیم بھی اوام و فواہی سے منہ نہیں موڑنا جا ہیں ہے۔

ارومار را برج برای مهد مین جرمی ادام دونه کا ساست مین برای کی طرف رونه به به بین مین مین مین مین مین مین مین م میر فرمایا به ایک فرمشد اور ایک شیطان برای کی طرف را خبت دارا تا سه بین مین می

ارس وربانی ہے :-

انمايامركوبالسوع والفحشاء ومتمين بُركام كا اورب حالي كالحكم

بدا زاں فرویا ۔ جب سالک ذکر اللی میں انتماک بیدا کرلیتا ہے تو اس کاشیطان کر در ہوکر با ہرنگل آ ما ہے ۔ ذکر جتن بڑھتا جائے گا۔ شیطان کا زور اتنا ہی ٹوٹما حبتے

ذکر حق پاک است ' ہوں پاک دسسید دخت بربند د بروں آید پلسید ترجمہ:۔ ذکر حق پاک ومطربے 'کٹرتِ ذکر کی وجرسے جب سالک کا باطن پاکیزہ اور نورا نی ہونے لگتا ہے توسشیطان مایوس جوکر' اندرون سے بہرت کے لیے' اپنا سامان

سميط كركم والدهن لك جاتاب-

بعدا ذاں اکسی شخص نے وض کیا کہ آپ کی تلقین کے مطابق میں ذکر جہر کر آ ہوں'

دیکن ایک آ دمی مجھے سے کہ آپ ہے کہ انڈر کے سامنے ذکر جہر اور ذکر خفی کیساں ہے 'کیزیکہ

دنعوذ باللہ) وہ بہرا تو نہیں منواجہ شمس العادفین نے فرطایا۔ اگر جہاس کی بات سے ہے'

دیکن وراصل ہمارا نفس بہرا ہے اور جہر کے بغیراس پر کچھ اٹر انداز نہیں ہوتا۔

بعدا زاں 'فرطایا۔ سالک کوچا ہیئے کہ کا مل قلبی جہتی کے ساتھ ذکر بایس انفاکس اور نا عدگی سے کار بندر ہے یہاں کہ کہ اس کا قلب جاری ہوجائے ۔ضمن آ آپ نے دو

شعر مجعی پڑھے ۔ تو ہمر حاسے کہ باشی روز وشب کیک نفس غافل مبائش از ذکر رب ورخوشی ذکر تو سٹ کرنفرت است بھر فراہا یا۔ کامل ذاکر حافظ قرآن کی مانند ہے ، جنانچہ کامل حافظ جس کام میں بھی لگا ہو تلاوت بھی ساتھ ساتھ کر سکتا ہے ۔ کامل ذاکر کے لیے بھی دنیوی مشاغل ذکر ہے مانع نہیں ہوتے ، اور کہس کا ذکر ہر حالت میں جاری رہتا ہے۔

بعدازاں ، کسی خص نے دریافت کیا کہ درود کہ بیت احمر کی زکات کا کیاطر اقیہ بنگہ خواجہ شمس العارفاین نے فرایا کہ ۔ ذکر میں کوشش کرنی چاہیٹے ۔ اس نے بھرع طن کیا کہ میں روزمرہ معروفیات کی وجہ سے ذکر کا شغل جاری شہیں رکھ سکتا ، اگر آپ درود مشرفین کی اجازت فرمادی تو عین نواز کش ہوگی ۔ فرمایا ۔ طالب صادق کو پہلے ذکر جہر اور ذکر شخی میں شغول ہونا چاہیئے ، کیونکہ در اصل ذکر جبر ہی سحبا دت کی بنیا دہے اور دو کرسے را درا داس کی لیشت بنا ہی کرستے ہیں۔

بعدا زاں ، حافظ محرص کی طرف روئے سنی کرتے ہوئے فرمایا۔ سالک کوچا ہیئے کہ حب ذکر خبر کا ادا دہ کرے تربیلے ، عالم تصوّر ہیں ، اپنے بیر کی صورت اپنے سامنے متمثل کرسے اوز ماسوا واسٹر کی نفی کرسے ، بھر خدا تعاملے کے اسمائے صفاتی ہیں سے ایک ایک صفت کا اپنے ول ہیں تصوّر با ندھے ، یعنی رسمجھے کرمیرا سُننا اسم سمیع کے پر توسے ،

میرادکیمنا اسم بصیرکا پرتوب، میرا جاننا اسم علیم ، میری زندگی اس کے اسم جی ، میری طاقت اس کے اسم قدیر ، میرا ارادہ اس کے اسم مرید اور میرا بول اس کے اسم شکام کا پرتوب ۔ اوراگر اس دوران میں مختلف صور تیں خیال میں آئیں تو سمجھ کر ہے سب کچھ اس کے علاوہ ، اگر ذاکر کے دل پرخطرات غالب آجائیں تو اپنے شیخ کی صورت کو اپنے سامنے حاضرو نا ظر سمجھے تاکد اس کی برکت سے اسے راہی تا میں اپنی میں اپنی میں ایک میں نے قرآن کے تقریباً سات سو اس کے علاوہ کی یا تھے ہیں نکی دل کے تقریباً سات سو من کے ہیں نکین دل کی سابھی کا باتی ہے ۔ خواجہ شمس العادفین نے فرایا ۔ دل کی پہشس ذکر کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوئی ۔ جیا کہ حدیث مشراحی میں ذکر ہے۔ کی ایک شعری صفال تا دل کا شعری صفال تا دول کا انتہا کہ میں الشرائ کر ہے ۔

بعدازاں فرمایا - سالک کوچاہئے کہ کسی وقت بھی اوراً دوا ذکارسے فارغ نزمو ' کیونکہ ترک اشغال محرومی کی علامت ہے۔ ہارے تمام مشارُخ ابتداء سے انتہا کہ قران مجیز درو دیٹر لیف 'پاس انفانس' ہمر' قلبی کمیونی تعنی مراقب مطالعۂ تعنیر وحدیث وسلوک ہ توحید جیسے اذکار و اشغال ہیں برابر گئے رہتے تھے۔

پیر زمایا۔ خواحکان کے تمام وظالف ایک دومرے پرفضیلت رکھتے ہیں لیکن پاس انفائس تمام اشغال پرفرقیت رکھتا ہے۔ جنانچے خواج نظام الدین اور نگ آباد کی کی

جہریں لکھا تھ " ذکرِ مولیٰ از مہراولیٰ "بعد ازاں " بندہ نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو ہیں کبریت احمر کی دوسری زکوٰ ہ
اداکروں ۔ فر مایا ۔ ہوزکوات تم نے پہلے دی ہے وہی کا فی ہے " دوسری دفعہ پھرکوں کیف
امضاتے ہو ؟ لیکن ذکر پاس انفانس باقا عد گی سے کرنا چاہیئے " کیونکہ اصل جیزیں ہے
بعدازاں " آپ کے درولیٹوں سید نتھے شاہ اور سیّد احمد کا ذکر چھڑا نوائیٹر العافین
نے فر مایا ۔ حب سیّد نتھے شاہ نے یہاں آکر بیعت کی تو ہمی نے اسے ذکر ماہیں انفانس کی
تلفین کی ۔ اس راسنح الاعتماد نے سیاب وروز کی محنت سے ذکر ماہیں انفانس میں است

انهاک پیدا کردیا کہ بال خراس کا دماغ خال ہوگی اور وہ سیار بڑگیا۔ ہیں نے ات کہ اکرچند وٹوں کے لیے وہ اس کے اسے فرت ہوا۔ باز بھی نندیں رہ سکتا تھا ، چنانچ وہ اسی عارضے سے فوت ہوا۔

بعر فرمایا ۔ اسی طرح سند احد درولین ابتدا میں دن رات ذکر جہر میں شخول رہا تھا' اس کے بعد ذکر صب میں مشغول ہواحتیٰ کہ کٹرت ذکر سے اس کے دماغ سے خون جاری ہوگیا' ہم نے بڑا بونانی اور ڈاکٹری علاج کرایا لیکن کچھے ف تدہ نہوا اور وہ بھی فوت ہوگیا۔ م

بعدازاں' ان درومینوں کے بارے میں فرایا کوکیسی انجی قسمت بھی ان ہوگوں کی جو یا دیتی تعالیٰ میں شہید ہوئے' بھریہ شعر بڑھا ہے

تجس نے نہ دیکھی ہوشفق صبح بسارکی اگر ترے شہد کو دیکھے کفن کے بیچ

بعدازاں ایک حکایت بیان کی کہ ایک صادق الاعتقاد آدمی نے اکر صفر تھی بارن صاحب سے بعیت کی۔ آپ نے اسے مبس کا دخلیفہ فرایا۔ وہ آدمی بلند ہمت اور سخت کوش تھا ۱۰س نے دن دات ذکر صب میں گزار نے شروع کئے محتیٰ کہ اسی ذکر کی گفرت سے اس کے دماغ سے خون عباری موگیا اور کسی علاج سے بند نہ ہموا 'آخر اسی عادضے سے فوت ہموا۔ جب یہ خبر صفرت خواجہ تو نسوی کی خدمت میں پہنچی تو اب نے محمد باراں صاحب کو ہدایت کی کہ آیندہ اپنے مرمدول کو اس تیم کا مجابمہ ہ نہ بتائیں کیونکہ اس زمانے کے لوگ کم ہمت ہمیں اور مقصود تو خداکی یا د ہے خواہ وہ تب صورت میں کرسکیں کریں۔

بعدازاں، بندہ نے وہن کیا آج رات نواب کے اندر، میں باتھی برسوار ہوا اور پھرائے ووڑایا ۔ اس کی تعبیرار شاور فر انہیں رخواجہ شم العارفین نے فرمایا ۔ مبارک ہو بیغوش نجتی کی علامت ہے ۔ میں نے پھر عوض کیا کہ میں نے آبنی ب کو بھی خواب میں دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے منا کہ خواجہ تو سنوی نے ہمیں ووجیزوں کی زبروست ناکید فرمانی ہے ، جن میں سے مبارک سے مناکہ خواجہ تو سنوی ہجر بھی یا دہنیں رہی ۔ فرمایا شایدوں دو سری چیز ہم ہمو ایک ڈوروٹیوں اور معانوں کے لیے مروقت ننگر جاری رکھا جائے ۔ میں نے عرض کیا ، بالکل شیک کہ وروئیش اور معانوں کے لیے مروقت ننگر جاری رکھا جائے ۔ میں نے عرض کیا ، بالکل شیک

جے جنب عالی! مجھے بھی اب یا داگی ، واقعی میسی چیز بھی ۔ بعدازاں ، تسند مایا - درولیش کے لیے دو چیز می از بس صروری ہیں - ایک یا دِحق تعالے اور دوسرے مخلوقات پر شفقت کرنا ۔

## ففأل در و وتربوي

بعدا زاں ، فرایا - جو تخصی بھی خوت بولگا کر محضور دل کے ساتھ ایک پاک جگر بربدی کا درود نترلیف پاک جگر بربدی کا درود نترلیف پڑھا کی دوج مبارک خود متوجہ ہم کراپنے کا نول سے شنتی ہے ، اور قبول فرانی ہے - جو آدی ان شرائع کے بغیر درود نثر لیف پڑھا ہے ، اس کے درود کو ایک فرشتہ جو ہم مومن کی بیشیا تی کے ساتھ مقر رہے ، ایک فران کی براے میں لیسیط کر اور ایک فران طشت میں رکھ کر محفزت عبدا نشر بن مسؤد کی خدمت میں ہے جاتا ہے ، مجر عبدا نشر بن مسؤد کی خدمت میں ہے جاتا ہے ، مجر عبدا نشر بن مسؤد رسول خداکی خدمت میں حاضر ہم کر کو حض کرتے ہیں ۔ یا رسول اسٹر فلاں بن فلال

سكنه موضع فلال نے آپ پر اس قدر درود بھیجاہے۔

بعدازاں ، فرمایا - ایک دن کسی آدمی نے میاں نور محد کھیڑا سکنہ کروط کی خدمت ہیں عرض کیا کہ ہیں نے مُناہے ہوآدمی راستہ چلتے درو دشر لین پڑھناہے ، اُسے گھٹنے کا در لاحق ہوجا تاہے ۔ میاں صاحب نے فرمایا ، ا نے بھائی درو دشر لیف پڑھنے سے منہیں ُرکنا چہتے مگرا تنا ضروری ہے کہ راستہ یاک ہو۔

بعدازاں ' فرایا ۔ درو دستغاث اور کبریت احمر سوائے گھوڑ ہے وغیرہ کی سواری کے راہتے میں بالکل نہیں پڑھنے جا شہیں ۔

صنمناً ، پیرغلام محدسیال نے کہا کرصرت نواج سیالوی حب تو اند شریف جاتے ہو گھوڑسے پرسوار ہوتے ہی درو دمستغاث تروع کردیتے ادر حج تے بھی پاؤں سے نکال وہ بعدازاں ، فرمایا ۔ ایک دن حضرت خواج قطب الدین نجنی رکاکی کے ایک مربی نے خواب میں رسول خداکا خیمہ دیکھا ۔ اس نے چا ہا کہ خیمے کے اند رجائے ۔ جواب آیا کہ تُواس قابل نہیں ۔ جا اور قطب الدین سے کہ کرتم ہیشہ درو دکا تحفہ بھیجتے تھے ، آج کیوں نہیما ؟ وہ آدمی اُسی وقت نواج قطب صاحب کی ضدمت میں ماضر ہوا اور سارا ما جراع صن کردیا۔ آپ نے فرمایا ، ہل ہردات کو تمین ہزار درود نشراعیت میرا مقررہ وظیفہ تھا ، آج نکاح کی دج سے ٹھے سے جھوُرٹ گیا۔ اسی وج سے آپ نے بیری کو طلاق دسے دی۔

بعدازاں ، نور مصطفے افریشی نے عرض کیا جو دخلیفہ دونوں جہانوں کے لیے فائدہ مند ہوار شاد فر مائیں نے واجٹمس العارفین نے فرمایا ۔ اگرتم دونوں جہانوں کی فلاح چاہتے ہو تو درود مٹرلیٹ پڑھاکر دکیونکہ اسی میں سعادتِ دارین ہے۔

بعدازاں ، غلام علی طبیب نے عض کیا درود رشرایت کا تواب مرمنوں کی رُوح کو الصال کرنا جائز ہے یا اللہ کی اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ کے یا اللہ کی اسلام کا فواب فلاں فلاں کی روسوں کو پہنچے اور یہ سرگز نہ کھے کہ الملھ وصلحت علی طلاب دفلاں کی روسوں کے علاوہ کسی پرصلواۃ بھینی جائز جنہیں۔

#### أوراد ووظائف

اتوار کوقدم برسی کی سعادت حاصل برائی ۔ سیند خدائجی سنجری، ام م بخش نذر برداد، غلام مُحدورومین اور دورسرے ماران طریقت بھی شریک محبس تھے ۔ اورا دیکے موضوع کرگفتگو ىرْد غى بونى - بنده نے بوض كيا كەاكىژ نقىشبندى مصرات خواجگان چ<sup>ش</sup>ت كے بى باقعىن زنى کرتے ہیں کروہ اپنے مریدوں کو مبت سے اشغال واوراد کی تفتین کرتے ہیں اور ادھر ہمار طریقے ہیں اسم ذات کے علاوہ اور کوئی وظیفر نہیں ، نیز اکثر حابل لوگ بھی حیث تیا شغال و

اوراد كے مقلق اسى تم كا نظرىد ركھتے ہيں -

خوا برسمس العارفين نے فروايا - سم درونيوں كا اصلى مقصديسى بي كسى وقت بھى انسان یاداللی سے غافل نہ ہو ۔ خواح کا ن جیست م جوطرح طرح کے وظا نفٹ کی تعیین کرتے ہیں دونو خل سے ہے ایک تو یہ کر سالک کسی حالت ہیں بھی ذکر اللی سے فروم نارہے ۔ دور سے یہ کرمس طرح ایک پریشان دل آدی ذہنی اسودگی اور بہجت قلبی کے لیے باغ کی سیر کوجا تا ہے تو و ہل کہمی ایس معیلواڑی کے گر دکھومتا ہے اور کہمی اس معیلواڑی کی طر جانگلتا ہے ، تمجی معیولوں پر توجر کرما ہے اور تہجی میروں پر نظر ڈالتا ہے ۔ اسی طب ح مِينِ ن حال صوفى كبهي اوراد و اشغال ، كبهي نوافل ، كبهي درود شريعيْ ، كبهي تلاوتِ فران ، تہمی ذکر پاس انفاس ، تہمی ہم ، تمہمی استغراق قلب اور تھمی کتب سلوک و توحید کے مطالعه سے نُطف اندوز ہوما ہے۔ میراب نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہی تعالیا نے ہیں محصن حکّل کی مشقت کے لیے پیدا کیا ہے ذکہ آرام جان اور ڈینوی راحت و آسائنس کے لیے مِي كرقر أن يك مِي مُركوري - وما خلقت البحن والانس الالبعيدون

يرآب ني يشرريط:-

نماآمدیم از پنے ول خوشی، گرکز پنے رنج محنت کشی خوال دا کے برع دسی نخواند گروفت پختن کرھیے نم نماند

ترجمہ: سہم نشاط حیات کے لیے بیدا نئیں ہوئے، بلکہ ہمارا مقصد حیات تو ہمبر ملل ہے اگدھوں کو آج کے کسی نے دعوت ولیمہ پر بنئیں کا با ان سے توصرت وعوت لیکا تے دقت ایندھن اُنٹے نے کا کام لیا جا تا ہے۔

بعدازاں ،کسی شخص نے عوض کیا ، نقشبندی سیسے میں سلوک کی بنیاد سات لطا لُف تعلبی پر ہے ،ان کے پڑھنے کی کیفیت کیا ہے ؟ فرمایا - ایک شخص مراوی عُبیدا لِنْدصا حب ملتاً نی کی خدمت میں گئیا اور کھا لطا لُفٹ کی حقیقت بیان کریں ۔ مولوی صاحب نے فرمایا - میں تعلیفٹ کا طالب ہوں نرکہ لطا لُفٹ کا -

ضمناً ، مولوی علی محد سکنه کوٹ کالا نے عرض کیا کہ میں اوراد وا ذکار کے بارہ میں است ہمت واقع ہرا ہموں ، آپ کی توج کے بغیر میں کدر دمیں مشنول نہیں ہوسکا۔ خواجہ من العادفاین نے فر مایا۔ سالک کوچاہئے کہ جیسے بھی ہواپنے وظیفے پرسختی سے کاربند رہے۔ یہرا کپ نے مثنوی روی کے چندا شعار پڑھے:۔

ترجمر: - ا- اتنا تو ہم نے با دیا ، اس سے آگے خود فکر دوڑا و ، بال اگر نکر بھی ما مدمعلوم ہو تو پھر ، فکر کو متح کے کرنے کے لیے ذکر اختیار کرو ہا۔ مبنحد فکر کو ذکر کی حوارت پہنچا و ، اکس سے وہ کمپھل کر جکش ہیں آجائے گی ۲- اے بیر بھائی چونکہ ذکر کا دار و مدار بھی جذب پر ہے ، اکس لیے اگر تم دنیوی دھندے کیسر فزبان کردو تو پھر بھی کوئی بات نہیں ، بشرطیکہ تمہا رسے اندر جذبہ فوت نہ ہو ہم۔ دنیوی دھندے چھوڑنا اگر گراں گزرے تو بیر

گرانی ایک سالک توحید کوکب سزادار ہے ؟ ۵۔ اگر تؤنے نور معرفت کی صبح روش کے آثار دیکھنے ہوں تو پیلے خوا ہشات نفسانی کی شمع گُل کردے ، کیونکداسے جلتے دیکھ کرتیرے اندر" جذبے" کا پرندہ ابھی دات کا عالم مجھ کر اپنے گھونسے ہیں گھٹھکا جیٹھا ہے ، اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دہ یوننی رات کو بے مقصداً ڈٹا بھر ہے ؟

بعدا زائ سندمایا - سالک کوچاہنے کرکسی وقت بھی اورا دوا ذکارسے غافل نر ہو کیونکہ ترک اشغال محرومی کی علامت ہے اور ہمارے سلسلے کے تمام مشائخ ابتدا سے انتہا سک مختلف قیم کے اوراد واشغال میں مصروف نہمتے تھے ۔ یہ اورا دو وظائف ایک دوسرے پرفضیات رکھتے ہیں سکن ذکر پاس انفاس تمام اوراد پر فوقیت رکھاتا ہے۔

میر فرنایا - سالک کوچا بینے کر اپنے وظالف کی بیحد با بندی کرسے ، کیز کد گزرا ہواو تت میر انتر نمیں آ ما تظ

اميدنيت كاعمر گذاشة بازآيد

بعدازاں ، بندہ نے عصل کی اگر بہاری کی وجہ سے وظیفر تضا ہو جائے تو اکس کے تعلق کی علام کے تعلق کی علام کے تعلق کی علی میں کے تعلق کی علی میں کا تعلق کی علی میں کہ تعلق کی علی کے خوال کا دمی کا وظیفر پڑھو اور اکس کا تواب اس کے نامڑا عمال میں درج کروور کی سی فرشتے اس کی بھاری کے دنوں میں اسی طرح کرتے ہیں ، کیکن اگر ذاکر قضا دیدے تو یہ احجا ہے۔

بعدازاں ، فرایا ۔ سالک کوچا جیٹے کر معمولات بردقت اداکرے اکر کوئی دقت کا گرد کے ۔ بینا بخر دات کے تمیرے تھے ہی نیندسے اکٹا کر دضو کرے اور بارہ دکھت نماز تہجد بڑھے ، کس کے بعد ایک مرتبر اسائے صنی پڑھے ، بھر پانچیو بار کہ تعفار پڑھے ، بھر مُراقبہ کرے۔ فیزی نماز کے بعد ایک مرتبر اسائے صنی پڑھے ، بھر اسوع شراھنے کی ایک منزل ، ایک بار دُعائے کجیر کوئے بار درد دُستغاث ، ایک بار کبریت احمراور ایک بارسلسد شراھن اور ایک منزل اُلمالی ٹرائ بار کریت احمراور ایک بارسلسد شراھن اور ایک منزل اُلمالی ٹرائ پڑھے ۔ بھر بار موست سنتے عصر بڑھے جھوت برھے ، جار کھنت سنتے عصر بڑھے جھوت برھے ، جھوت بھر ایک بادر کھنت سنتے عصر بڑھے جھوت

نفل اقابین ' دورکعت حفظ الایمان پڑھے - اس کے بعد میں سوبار ذکر ہمر ' بھر مراقبر کرکے ہزار بار درود نٹرلیف پڑھے ' ایک ختم سورت کیسین اور سورت ملک کا کرمے اور بھر ذکر پاکس انفاس میں مشغول ہوکر سوجائے ۔

بعدازاں ، مولوی ا مام الدین سکنه برنال کرسیت کرتے بوٹے فرمایا - مر مدیکواد قاتِ وظالفُ کی شختی سے یا بندی کرن جاہیئے -

يم ترايا- الصوف إبن الوقت

بعداڑاں ' بندہ نے بوض کیا ' ایک دن میرے اسا دحافظ ولی انٹرصا صب مفتی لہری نے تھے بچھا۔ تہارے دفائف کا کیا فائدہ ہے ؟ کیا ان سے مالی ترقی ہوئی ہے ؟ خواجہ شمس العادفلین نے فرایا۔ ان سے پچھیا جا ہتے تھا کر نماز ' دوزہ اور دو سرے امور نشر عیہ بجالان محصولِ دنیا کے لیے ہے یا دین کے لیے ؟ حب تمام شرعی احکام محص رصائے تی کے لیے ہیں تو وظائف کا پڑھنا بھی اسی لیے ہے نہ کر محصولِ دنیا کے لیے۔

بعدازاں ایک خادم نے ہوض کیا ۔اکٹر اوقات جمانی سن کی وجہ سے میرے وظالُف حجود جاتے ہیں۔خواج تمس العارفاین نے فرایا۔ اے بڑھیا ابنی تعالیٰ کے حضور نیاز کام آباہے ، فاز ننیس کرنا جاہیے ، تم اپنے وظالُف کے اوقات کی بابندی کرو۔

ا بعدازاں ، میاں فیض نجش نے وض کیا کہ میری عمر انتخال سانی میں بسر ہوگئی ہے ، کیکن امجی کا سندازاں ، میاں فیض نجش نے وضایا ۔ ان سانی اشخال برشکر گزار رہ کرائنیں ایکن امجی کا میری کھو ، اگر ضوانے جاتا تو وہ قلبی مرتبر بھی عطافر مائے گا ، جو سلوک کا اصل میں میں ہے۔

تھے فرمایا۔ سالک کے لیے دو جیزی صروری ہیں ، شیخ کی اجازت اور ذاتی رہا ۔ سلوک ان دو چیزوں کے بغیر حد کمال کو ہنیں پہنچ سکتا۔

مجر فرمایا - دفع بهاری اور دفع مشکل کے لیے اپنے کشیخ کا اسم سوم تب پڑھ کر دُم کرنے اور دُعا کرنے سے مطلب حاصل ہوجا تا ہے - بندہ نے بوض کیا سٹینے کا اسم کم طرح پڑھنا چاہئے - فرمایا - ایک درولیش فواجر تونسوی کا اسم کس طرح بڑھتا تھا کا پینے فوسلیان اوريم اسطرح برصت بي - أياشيخ محمد سليمان شيَّ للله"

صنمنا بنده نے عرض کیا۔ اپنے اسم کا وظیفر بھی ارث دفر ٹابیں۔ فرمایا فجرک نماز کے مذکورہ طریقے کے مطابق پڑھا حاث ۔

بعدازاں ، مولوی غلام عمد لو کھو ہاری فے عرض کیا صبح کے بعد تم تم کی چڑا یاں عُل جاتی ہیں ، کیا سی جدازاں ، مولوی غلام عمد لو کھو ہاری فی عرض کیا ۔ ہیں ، کیا سی جو ذکر کر آن ہیں ؛ فرایا ۔ منصرا کو یاد کر آن ہیں ۔ ارشا و ربان ہیں ۔ ۔ ارشا و ربان ہیں ۔ ۔

وان من شی الایسبح بحمده مرجیز اشرکی صداور پاکیزگ بیان کرتب، ولاکن لاتفقهون تسبیحه و گرتم ان کرتب کو کو بنی سکتے و لاکن لاتفقهون تسبیحه و باری محج میں نمیں آت - فرایا - جب ایت مجنب

کا کلام ہماری سمجھ میں نہیں آ ، توغیر مبنس کی زبان کس طرح سمجھ میں آئے ؟

البعدازان ایک دن صبح کے دقت بیر کے درخت پرایک بلبل نفر خوان کررہی تھی، خواجہ مل العادفین نے علام محدسے کہا۔ بلبل کی آواز کس جگرت اُرہی جب ؟ اسس نے علام محدسے کہا۔ بلبل کی آواز کس جگرت اُرہی جب ؟ اسس نے علاق کیا۔ بیر کے درخت پر بلبی میں ہے ، مکن ہے اسے یہاں کو اُن قازہ غنچہ نظر آیا ہو ؟ فرایا عشق صاد کے لیے ہر جگہ بھول ہی مجول ہے ، یعنی حبب عاشق ، فنانی الحبیب ہوجا تا ہے تو وہ ہر جگر ایسے معشوق کا حضن و جمال ہی د کھھ تا ہے ؟

ضمنا 'امام خبش ندر بردار نے پوچھا : اسے مرغ سح عشق زیر دانہ بیا موز "میں مرغ گر اسے کیا مراد ہے ، دربایا۔ علائے طاہر کے نزدیک تو مُرغا ہی مراد ہے سکن اہل اللہ کے نزدیک اس سے مرادوہ طالب صادق ہے جودن رات یا دِ خدا میں مشخول رہے۔

بعدازاں ، مولوی عمر عمیسیٰ خیوی نے بوض کیا کہ کیا وجہ ہے مجھے عبادت کا ذوق و توق ماصل نہیں ہوآ ؛ خواجر تمس العارفین نے فرایا ۔ حب آ دی گذا ہوں میں عزق ہوجا ہتے تو اس سے عبادت کی لذت مچن جاتی ہے ۔ مروی صاحب نے پیر بوض کیا ، کداس سے پہلے مجھے و خا الف کا شوق بدر جراتم تھا ، لیکن اس دقت بالکل مُردہ ہوچکا ہے ۔ اس کا بب کیا ہے ؟ فرایا ۔ حب کولی شخص ابتداد میں وظیفے متروع کر آ ہے تو اس کے دل میں دظیف

ک نا نیر جلد ظاہر ہولی ہے اور ذاکر کے دل میں ذوق وشوق اور ہوکٹس وخر کش بڑھ مبا تا ہے، رفة رفرة جب الس كحجم وجان مي يدًا شركمل طور برسرايت كرجان مص تواكس كا بيجان تسكين بإجاماً ہے۔ حینانج بھنرت ابر بحرصدیق رہ نے ایک صحابی کود مکھا جو قرآن پڑھتے وقت الريدوزادى كرئائها ، حزت صديق رهز في فرما ياكدابتداف حال مي عم بھي قرآن نواني ك وقت اسی طرح گرمید وزاری کرتے تھے ، نیکن اب ہمارے دل اکس کے متحل ہو چکے ہیں۔ بعدا زاں ، فرایا ۔ مصرت شعیب علیہ انسلام کے زمانے میں ایک اُومی فنتی و فخور میرخ ق تھا 'اکس کے دل میں حبادت کی لذّت مفقود ہو عَی مقی۔ اکس نے کما خدائے ہمارے گناہوں کی د جسے ہیں دکھ نسیں پہنچایا ۔ خدا نے حضرت شعیب کی طرف دحی ہمجی کم اس نا دان کو کد دوکرتهارا ذوق عبادت جیسی لیاگیا ہے ، اکس سے زیادہ اور کیا تظیمت بوسکتی ہے ؟ بعدازاں، سالک و مجذوب کے ہارہے میں گفتگو تروع ہوئی۔ خواج تمس العارفین نے فرمایا ۔ سالک کی مثال میں ہے کہ بیت اللہ کے سفر کو منزل بد منزل طے کیا حافے اور مجذوب کی مثال میہ ہے کہ کول بزرگ کسی اومی کو کھے کہ آنکھیں بند کروا ور جب کھولے تو اپنے آپ کربیت اس میں بائے۔ سالک شرابیت کے تمام احکام کو تھجما ہے 'ان پر ممل کر آ ہے اور اوگوں کو ہایت

میں پاتے۔ سالک ترکویت کے مام استام او جہا ہے۔ ان پرص کرنا ہے اور ہوں وہدیت کرتا ہے ، لیکن مجذوب اپنی ذات بک ہی محدود رہ کرمذبات اللی بین ستخرق ہر مباتا ہے ۔

بعد ازاں ، میرع ب شا ہ نے عرض کیا کراگر کسی شخص کو کرئی مہم در پیش ہر تروہ کیا گر؟ فرمایا ۔ تدین دن تک سورت کیمین اکتا لیس مرتبر روز اند پڑھے ، بدھ کے روز ننز وع کرے اور مجد کے روز ختم کرے ، پڑھتے وقت مقعد کو زمین سے نہ بلائے اور اکس کے بعد اپنی فات مجد کے روز ختم کرے ، پڑھتے وقت مقعد کو زمین سے نہ بلائے اور اکس کے بعد اپنی فات کے سالے دعا مانے اور کے خدا وندا بحر متب سحزت احد مجتبے محد مصطفے صل اللہ علیہ وقم اور بحر متب اہل بیت واصحاب و خواج کائی چشت میری شکل آسان فرا ۔ اور سلسر شینیہ نظا میں۔ بھیس مرتبہ پڑھ کردُعا مانگے تو پھر بھی انشاء اللہ شکل آسان فرا ۔ اور سلسر شینیہ نظا میں۔ بھیس مرتبہ پڑھ کردُعا مانگے تو پھر بھی انشاء اللہ شکل آسان موجائے گ

بعُدازَاں، مُسبعاتِ عشرہ کا ذکر تھیڑا ۔ خواجیمش العارفین نے فرمایا ۔ مُسبعاتِ عشرہ کا وظیفہ ابر آہیم میتی کے سے منقول ہے کہ انہیں خضر علائے للم سے بینیا ۔ اور اسس کے فرائڈ کتابوں میں مکھے موٹے ہیں۔

بير فرنسرايا - يدونا-اللهوالمهدون برفعتك

يا فافع ويا مُرَافِع ُ تُوفَّنَخِثِ مسلاوالحقى باالصالحين

اے اللہ اسے تفع پہنچانے والے اور بلند ورجات عطا کرنے والے اپنے بلند مرتب کے طفیل مجھے ہلایت نصیب کر احالت اسلام پر مرت دے اورص کی ن کے زمرے پیشال کر

دوسے سلسلول میں نہیں بڑھتے ، کس کی سندرسول خدا نے صرف بھزت خواجہ نظام الدیا ہا ا کو خواب میں ارشاد فرائی ، لنذا خواجگان جیشت اپنے مربیدوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں اور مبعث کے بعد کھے مرتبہ بڑھتے ہیں۔

بعدازان ، کسی شخص نے وض کیا ، ظالم کے مترسے بناہ کے لیے کو لُ عمل ارتباد فرائیں۔ فرایل است آیتیں ہو مق شرایت میں کھی ہو لئے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ، مُسبعات بڑھ کر ، ان میں سے ہزایت کو سات سات بار بڑھو۔ انشادا مشر ظالم کے ترسے محفوظ رہو گے۔ شخص ندکور نے ہرائیت کو سات سات بار بڑھو۔ انشادا مشر ظالم سے ترسے محفوظ رہو گے۔ شخص ندکور نے ہو کا کا میں مقال حدید کا میں مقال حدید کے لیے کو لئی عمل فرائیس مرتبر اور بالطبعت مجھ ایک منتقال حدید کے ایک سوائیس مرتبر اور بالطبعت مجھ ایک سوائیس بار پڑھو۔ اِنٹ والشر مطلب ماصل ہو مباتے گا۔

بعدازاں اسم الشر شریف کی فضیلت کا ذکر شروع ہوا۔ برص کے ایک مریف نے ما صرح درازے اس مرحق میں گرفتار ہوں اورائی کہ اس سے ما صرح درازے اس مرحق میں گرفتار ہوں اوراؤگوں کے ساتھ ایک برتن ہیں کھانا کھا سکوں آپ نے دعافرائی اس شخص سنجات کوئی وظیفہ بھی ارشا و فرائیں ۔ فرایا ۔ ہردوز سات سوت میں بار بسم الشر شرحاکرو تاکہ خدااس کی برکت سے صحت عطافرائے۔

کھر آپ نے کبسم انٹرکی نفیدت بیان کی کہ خدا نے اتفارہ مزار جہان پداکئے ہیں۔ میں نے عرض کیا ۔ اس تعداد کی کیفیت کیا ہے ؟ فرایا ۔ انسان ایک عالم ، جن ایک عالم ادر اسی طرح حیوان مثلاً گھوڑا ، گائے ، جیڑ ، بمری ، گدھا ، ہرن ادر بہندے مثلاً مرُغ ، طوطالور وحثی جانور مثلاً بھیڑیا شیرا در ریکنے والے جانور مثلاً بچونٹی ، نیولا یا سانپ دینیرہ ، اسی طرح

الحده مزار جهان بني بن ان تهم كولسم الله كحاليس مرفول سے فيص بينيا ہے ٥ نززه عن است بوتت سمر فیض رباننده به بنرده هسزار ترجمه: - يول كنف مي تومبم الله كع وف أيس مى بهي - ميكن فيض كايد عالم ب كر المفاره برارجان ان سے متفد ہورہے ہیں۔ بعدازاں ، کسی تخص نے دفعے قرض کے لیے وظیفہ لوچھیا ، فرمایا ۔صبح کی نماز کے بعد سرباً يا وهاب يره كر وعاماً نكاكروكرا بي ضدائي ياك إبتدا لم سين الل بيت ، اصحاب اور خوا حبگان بیشت کے طعیل سلب ایمان اور دونوں جہاں کے نقصانات سے محفوظ رکھ۔ بعدازال، كسي تخص نے دافع بوابير بوجها - فرايا - فج كي سنتوں ميں بيلى ركعت ميں سورت المونشرح وومرى مي الموتوكيف اور وترك نماز مي ميل ركعت مي الونشرج دومرى ميس والستين اورتيسرى مي اخلاهى برهف سے انشاء المدصحت موجاتے گا۔ بعدا زال ایک تخص محر تعیم مکھٹری نے وض کیا ، سرادر دانتوں کے در د ، بخار اور ریاح کے لیے کوئی تعرید یاعمل فرفایل - فرفایا - بسسموالله الرّحمان الرّحميم بسموالله الكبيرواعوذبالله العظيومن شركل عرق نعار ومن شوحوالنار ورد براور بخار كے ليے سے - ريح كے ليے كيارہ بارسورة فانخ بڑھ كردم كرنا جا بينے ، وانتوں کے درد کے لیے نمین بار منتر اول آخ درود ر ترافیف بڑھ کر تمین دانے کر نفل بر میونک مارواور دردوال جگهول برایک ایک کرکے دکھ دو، منتر سے جے:-" جمین کمیل کورسے کیل میں مار یا جس کی ہنول میں کیڑا یا در دہر وسے دُور ہوجاوے نه دور مروك د إلى خواج معين الدين بيشتى كى " بعدازاں ، فرمایا ۔ اپنے سٹینج کے اسم کا دفلیغ بھی ہرصاحت کے لیے کافی ہے۔ بعدازاں ، بندہ نے عرض کیا ۔اگر کونی اوی مصیبت میں گرفتار ہو تووہ کس طرح محشكارا يائے؛ فرما يا- مريد كوچا سينے جب ده مصيب ميں گرفتار ہو توصد قد دے اور

استغفاريش تكرندا الصدالي فخف

بعدازاں ، فادر شن راج شناع صلیا۔ دعائے کبیر کی کوئی شرح ہے یا نہیں ؟ فرمایا۔ شرح تودر کنار ترجم بھی محال ہے۔ کیونکہ دعائے کبیر کے باون کلیات ہیں اور ہر کلمہ الگلیغت کا ہے ، جوشخص اتنی نغیتیں جانیا ہو دہی اس کی شرح بھی کر سکتا ہے۔

ضمن بنده ف عرص كيا كونسى دُعا بهتر بد و فرايا - وُعا وه الحجى بد جرم تبول بهو ، الكله مقول المو ، الكله مقوا الرود فرايا به الكله مقوا الرود فرايا به الكله مقوا الرود فرايا الكله مقوا الرود فرايا الكله مقوا الكله ال

بعدازاں ، کسی خص نے عصر کیا جمع حاجات کے لیے کوئی جامع دُعا فرائیں۔ فرایا۔
ایک دن حضرت عائش صدیقہ رہ نے صفرت رسول خدا کی خدمت میں عرص کیا کہ اگر خدا
مجھے لیا تا احدر نصیب کرے تر میں کوئنی دُعا مانگوں۔ فرایا۔ آک للّقَاعُةِ اِبِّ اَسْتُلُكَ الْعَفْقُ وَالْعَافِيةَ اِلْعَافِيةَ فَيْدِ اللّهَ نَبِيَ وَالدُّنْيَا وَ اللّهِ خِرَة ۔ یہ ایک سی دُعا تمام حاجتوں کے لیے کائی۔

اسی اتناویمی مولوی علام کیے کا خط آپ کی ضرمت ہیں آیا۔ اس میں لکھا تھا۔ ویما فرائیس کہ خدا مجھے اولادِ زیبز عطا کرسے جو میرہے قائم مقام ہو۔ آپ نے فرایا۔ انسان کاالل مقصد عبادت بی تعالیٰ ہے۔ اولاد خواہ ہویا مزہو، کیزنکہ اعمالِ حسنر کے بغیر چیٹھارا نہیں۔ بعدازاں فرایا۔ اکثر لوگ فداسے بڑی حاجتیں مانگتے ہیں۔ لیکن نتیج کچے نہیں لکلہ، اور بعض لوگ کوئی چیز نہیں مانگتے اور ان برقتم قتم کے اندام واکرام کی بارکش ہوتی ہے، یہ محض اس کا فضل سے۔

بعدازاں، ایک شخص نے وض کیا ، دُعا فرائیں تاکہ مجھے فارغ البال عاصل ہو۔ تسد مایا۔ جو کچوکر تا ہے، خداکر تا ہے ، بندہ عاجز ہے ۔ لیکن اولیاء الشرحبس پر عور کرتے ہیں خدااس پر رقم کر تاہے اور اکس کے کام کر دیتا ہے ۔

بعداناں 'خیر مختر قوال نے عرض کیا 'اپنے تینوں صاحب زادوں کے لیے دُما فرمائیں تاکہ خداانہیں سعادتِ دارین عطافرہ نے راکپ نے فرایا ۔ سعادت اور شقادت میرے لب میں نہیں 'جوخداجیا ہے گا'وہی ہوگا' بھریہ شورٹِھا ۔

مزور وست من واده اند انتحت یا ر کرمن خوکشتن را کنم بخست یا ر د د د د د د د د د است

ترجمه : مخجع تواتنا اختیار بهی نهیس دیاگیا کدا بیا نصیبه سی درست کرلول . بعد از ۱۱ کونیا ما سحنه رسیخ احد جا فطالحمد حال ما ۲ کلا که سرمه برا ماله سی

بعدازاں ، فرمایا ۔ مصرت خواج می فظ محمر حبال لمآنی کا ایک مریہ بڑا عالی ہمت تھا۔ می کا فظیفہ اس طرح تھا کہ پہلے وہ نماز تنجد بڑھ تا تھا اور پیر صبح نک مُراقبے میں رہآ ۔ صبح کی نماز کے بعد سبحات عشرہ ، اسبوع سرلیت ، درودِ مستعاث اور دلال الخیرات بڑھ تا تھا۔ اس کے بعد اسراق کے نفل اور قرآن کی منزل بڑھ تا تھا ، شام کی نماز کے بعد نفل آوابین اور نفل محنظ الایمان بڑھ تا تھا ، پیر ہی ہیں بار کلم طیبہ کا ذکر کر آنا تھا اور فراعنت کے وقت معاشی خرفیا

کے لیے کوئی معمولی ساکام کرلیہ تھا اور کہ آتھا کہ کیا کرول سکب حرص کا کاٹا ہوا ہوں ،کسی وقت ضدا کی عبادت ہیں مشغول نہیں ہو آ۔

بچرفرمایا ۔ درولیش کوچا جئے کہ وظیفہ خوانی ہی بے صد کو سٹس کرہے لیکن اس پر بجرو

د کرے۔

بعدازان فرایا۔ بپر کو جاہیے کومریدی کی متعداد کے مطابق وظیفے کی ملعین کرہے ، چانچہ خواج تونسوی اپنے مریدوں کی استعداد کے مطابق وظیفر ارشا دفر مایا کرتے تھے ، بعض کو ذکر کی تلفین کرتے ، بعض کو درود مشرافیت اور بعجن کو خلفت اورا دکی تلفین فرماتے تھے۔ بعض کو نظر کے کام کاج پر مقرر کرتے تھے۔ ایک حافظ جوایک بعاد کی تیما رواری پر مامورتھا ، اپنے کام میں بڑا مستعدتھا ، ایک دن کترت کار کی وج سے اسے شام کی نماز میں دیر ہوگئی۔ بھاول خاکے وزیر اورخان نے اسے طعد دیا کہ اس بیار پرستی کا کیا فائدہ کرتیری نمازی بھی چھپوٹنے گئی تا کہ من نمازی بھی چھپوٹنے گئی تا کہ ما تمہ بیر کی اطاعت کے خلاف ایک قدم نہیں رکھا۔

میں نے اپنے بیر کی اطاعت کے خلاف ایک قدم نہیں رکھا۔

# عبادت اور تركب عبادت

منگل کے روز قدم برسی کی سعا دت حاصل ہوئی۔ مولوی معظم دین صاحب مردلوی ہولوی علام خمر گجراتی ، سیدالہی نجش لانگری اور دور سرے یا ران طریقت بھی مثر کیے بجیس تھے۔ دورانِ مجلس عبادت کا موضوع جھیڑا۔ خواجہ شمس العارفین نے فرایا یہ میں نے اپنی عمر میں بانچ مثالی اور محاتم الدہرتھا ، جنائج بیا اوم وی دیکھے ہیں ، ان میں سے ایک سید گھر ظریف تھا ہو قائم اللیل اور صائم الدہرتھا ، جنائج وہ نیدرہ دن کے کوئی جیز نہ کھا تا تھا اور افطار کے وقت ایک آدھ لقر عکی لیسا تھا ، اس طرح اپنی عمر گذاردی۔

بندہ نے وض کیا ، کیا وجہ ہے کے صوفیانے کرام کو کھا نے بیٹے کی حاجت ہی نہیں رہتی ؟

وسنسر مایا ۔ بھوک اور پیاس کا احد اس ختم ہوجائے کی دو وجوبات ہیں ، ایک تو بہ کہ خدا تعالیٰ
اس امریر قادرہے کہ کھانے بیٹے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے ، دوسر سے یہ کہ کھانے بیٹے کی خات کا تعلق خاکی وجود سے ہے ، حب خدا کے بندے بشرتت کی منزل سے گذر کرفنا کی صوو ہیں قدم رکھتے ہیں تو انہیں کھانے بیٹے کی کوئی حاجت باتی نہیں رہتی ۔

بعدازاں ، فرمایا - ان بانخ آدمیول میں سے دومرا آدی خیرخدانگوی تھا ، وہ ایس زاہرہ عابد تھا کہ اس کا کوئی وقت بھی ذکر و فکراور دوسری طرح طرح کی عبادتوں سے ضالی نہ جاتا - ایک دن اس نے ایک مرد کا ل کے ذریعے حضرت رسول خداکی خدمت میں سلام کا تخذ بھیجا - وہ حضوری آدی جب بارگاہ رسالہ ہمیں بہنی تو اس نے عرض کیا کہ فلال شخص آپ کی خدمت میں سلام مجیجی ہے ۔ آن مخضرت صلے احتہ علیہ وستم نے فر مایا - وہ شخص مسجد میں دنبا کی مائیں بست کر تا ہے ۔ جب خیر مختر نے میر بایٹ نی تو اس نے فوراً توبر کی اور بھیر مسجد میں مجبی کی بات سن کی اور بھیر تمام عمر ضامور تی میں گذار دی ۔ اس کا دوزم و کا وظیعة تقریباً ایک ختم دنیا کی بات سن کی اور بھیر تمام عمر ضامور تی میں گذار دی ۔ اس کا دوزم و کا وظیعة تقریباً ایک ختم

اور کیس بارے مقرریا۔

ضمنا ، بیر غلام محدمسیال نے عرض کیا کہ اس نے تین لاکھ بار سورت کیسین اور ت لاکھ بار سورت مزمّل پڑھ کر ذکرہ کمل کی تھی۔

بعدازاں ، فرمایا - تیرا آ دمی حافظ محمد عظیم وٹے بیٹ نملوی تھا۔وہ بیحد ضرایا د اور تارک الدنیا تھا ، کس کے متعلق مولانا کھٹری نے فرمایا تھا۔

کربے تک ولی ہست میگوئمت بیتی کی بیتی میں ملفظ وسٹے بیٹ اس کا دن دات کا شخد یہ تھا کہ بیتی کھود کھود کھر دکر راہتے اور حوض آ راستہ کر آ اور کہ آتھا یہ نیا گزرنے والی ہے ، اگر تم رحمت کے اُمیروار ہو تو کا رخیر میں کوشش کرو۔ وہ آس طرح ارک لذیا تھا کہ کسی دنیا وار کو اپنے قریب مک ذاتنے دیا اور کسی کی ندر قبول مذکر آسوائے سیاہ مرتب کے کسی شخص نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ میاہ مرتب سے رغبت دکھتا ہے۔ بینا بخر اس نے ایک من میاہ مرتب نے یہ کہتے ہوئے نذروا ہس کردی کرتم نے بچھے میاہ مرتب کے ندوا ہس کردی کرتم نے بچھے دکا ندار مجھا ہے کہ نیچنے بیٹھ جاؤل ۔

بعدازاں ، فرمایا - بچرتھا اُ وہی علام سین تھا - وہ ایک ہجا افرداور شقل مزاج شخص تھا - شراییت کی اتنی کڑی بابندی کرتا تھا کہ تم مظامری اور باطنی اُ مور بمی سنّت نبوئی سے ذرہ بھر تجاوز نذکر تا تھا ۔ چنا نجبہ ایک دن اس کی رول دروزہ بیں گرفتار ہوئی ، نصف جمل وشع ہوا اور نصف باقی رہا کہ نماز کا وقت ہوگیا - حب غلام سین کو اس کا علم ہوا تو وہ اپنی اور کی بہر آیا اور اسے نماز پڑھنے کی تاکید کی - اسس نے کہا مجھ بیں اتنی طاقت کہاں ؟ کسس نے کہا جمل کے نیج زبین کھود کر نماز پڑھو، اور خود ضداست دُعاکی کہ مجھے اس کے مشرے پناہ دے اور اپنی اور اپنے حبیب کی قابد ادی سے مشرق فرا۔

بعدا زاں ، فرمایا - ایک مرتبہ کفار کے فتکر نے غلام تحسین کے قریب پڑاؤ ڈال غلام ہے ہے۔ نے ہمت سے کام لے کر مٹر لیوٹ کا آ ذیا نہ ہا تھ میں لیا اور فتکر میں جا نکلا اور ملمانوں کو ماکید کی کہ وہ نمازیں باقا عدگی سے پڑھیں ۔ انہوں نے معذرت کی کہم کفار کے ملازم ہیں، اس لیے مجبود ہیں ۔ اس کے بعد غلام حین نے فشکر کے مردادوں سے پوچھا ۔ کیا تم نے معانوں کونا زسے روکا ہوا ہے ؟ انہوں نے کہا " نئیں !" تب اس نے تیام مسلمانوں کوکیڑے دھوتھے اور خلے دھوتھے ۔ انہوں کے کہا تا تئیں !" تب اس نے تیام مسلمان کو اور دوسری عباد توں میں شنول ہوگئے۔ بعد ازاں ، فرمایا ۔ پانچواں شخص مک الاولیاء کام الفقراء واقف اسرارا حدبیت کاشف درموز صدبیت قطب زمان خواج محدسلیمان تونسوی قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی کاشف درموز صدبیت قطب زمان خواج محدسلیمان تونسوی قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے جوتی م اوصاف میں تمام سے فائق محقے ۔

بعدانان، فرایا - ایک دن مولوی دا دار نے تواج تونسوی کے فلیفے سد محد علی شاہ فیرا بادی سے بوجھا کہ منازل نقر کے اعتبار سے مولا نافخ الدین ا در خواج تونسوی کے درمیان کیا فرق ہے ؟ شاہ صاحب نے فرایا ۔ مولوی صاحب دونول بزرگ ہارے بیر ہیں، گرونا فی الدین جس کام کو قواج تونسوی یوننی استہزا ہیں کرتے بی نی بالدین جس کام کو قواج تونسوی یوننی استہزا ہیں کرتے بی نی بائی ایک مقر برای کے حلے سے سخت کے لاک خواج تونسوی کی ضرمت ہیں آئے اور باحض کیا کہ ہم ٹری کی خواج تونسوی کی مقرمت ہیں آئے اور باحض کیا کہ ہم ٹری کی جائے ہیں، دُعافر ناہیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے ۔ دنشا دائی کی خواج تونسوی کی ضرمت ہیں حاصر بھا ۔ آپ نے بہتم کرتے ہوئے فرایا ، دنشا دسے کہو دُعاکرے ۔ پس صب فران اس سے دعاکر ان گئی ، اسی وقت ٹری دل کا نشکر جاتا رہا۔ دوسے رسال بھر دہی آفت نازل ہوئی، نوگوں نے نواج تونسوی کی ضرمت ہیں بوض کیا آپ نے فرنا یا ۔ دونشا د کی قبر پر جاکر دُعاکی تواسی دقت وہ نے فرنا یا ۔ دونشا د کی قبر پر جاکر دُعاکی تواسی دقت وہ تونسوی کی فرمت ہیں جونسی کیا۔ ب

بعدازاں ، سنسرایا ۔ ایک ون تونسر متربیت کے لوگ ل کرما ضرفدست ہوئے اور عوض کیا۔ امساک بارال کی وجیسے ہماری فصلیں مجاک کررکوع کی حالت میں ہوگئی ہیں ، کچھ ونوں بعد لوگوں نے بجر بوض کیا ، عزیب نوا زاب فصلیں سجود کی حالت میں ہیں ، دُعا فرانیْن تاکہ بارانِ دحمت نازل ہو۔ فرایا مساہ فلال جنسیانی کے پاسس جاوُ اور اس کی زُلف کو گوندھو، لوگول نے اسی طرح کیا توفوراً بارش ہونے لگی اور بجر اتنی برسی کہ ہر طرف وریا کا منظر دکھائی دینے لگا ۔ اب لوگ کھڑت بارال کی شکایات سے کر خواج تونسوی کی ضدمت میں صاصر ہوئے ، آپ نے فرایا۔ اُسی بی بی ہے پاسس جاوُ اور اس کی زُلف کھول دو، لوگول نے ماضر ہوئے ، اور اس کی زُلف کھول دو، لوگول نے

تعميل كى اوراس گراى ديكھتے ہى ديكھتے بارش بند مركئى -

بعدازان، تارکان عبادت کی ضرمت کا مرضوع چرا۔ بندہ نے عرض کیا، بعض جائل بوگ عبادات تصوص نماز روزہ سے خروم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کرا بل عوفان کوعبادت کیا کام ، معرفت ایک الگ چیز ہے اور عبادت ، یک، الگ کام ہے ۔ خواج ش ابعا وفین نے فرمایا۔ وہ عقل کے اندھ رہنیں دیکھتے کراڈل سے آخر کک تام انبیاء اور اولیا و جما خلقت الجن واللا دنس الا لیعب و و ن کے زیر فرمان عبادات ہیں مشغول رہے ہیں اور الشرک تیام نیک بندے ، رمول علیہ السلام کی اطاعت سے ، بامر قل ان سے نتھ الشرک تیام نیک بندے ، رمول علیہ السلام کی اطاعت سے ، بامر قل ان سے نتھ متحبون الله فتبعونی یمیب کے الله بال بھر بھی او حواد دھر نہ ہوئے ، حتیٰ کراسی روش پر چلتے چلتے وہ منزل مقصود کو پہنچے۔

بعدازان، آپ نے مولوی عمر ملکند کوٹ کالاکو رضعت کیا ، لیکن پونکر اسے قلبی مانیت صل بدلان اس این سامنے بھایا اور دوبارہ بعیت کیا اور خملف قسم کی نصیحتیں کیں ۔ فرایا ۔ ونیا صرف تین ون کا نام بید ، ایک وہ دن جوگذرگیا ، ایک وہ دن بو آئے گا اور ایک وہ دن جو اس وقت گزر رہا ہے ۔ گزرا ہوا دن تیمی لوٹ کرننس آ با فراہ تم کروڑوں روپے معاوضہ بھی دو ، آنے والے دن کا کچھ بقین نئیں کر آئے یا زائے باتی رہا وہ دن جواب گذر رہا ہے اور تمیس صاصل ہے ، جا ہیئے کہ تم اسے ضائح نر کرو۔

کیم فرمایا۔ دردکیش کوحیا ہمئے کہ اوراد ووفلا لُف کے معالمے میں کمجی غفلت نہ برتے بلکہ اپنی پوری ہمت اسی کام پر لگا دیے ، یہاں کک کہ اس کا کوئی دقت بھی ذکرِ اللی سے خالی ناگن سے

بعدازاں، فرفایا ۔ عبادت کی دوتمیں ہیں، ایک وہ عبادت جودالها زجز بے اور سوق سے فہور پذیر ہوتی ہے اور ایک وہ جودو زرخ کے خوف اور بہشت کی انمیدسے پیدا ہوتی ہے ۔ بندہ نے وض کیا ۔ مجتب وخلوص والی عبادت کی نیت کس طرح کرنی جاہیئے ؟ فرفایا ۔ سالک کوجانیا چاہیئے کہ خدا تعالیٰے نے اسے تم کے افغامات سے نوازا ہے ، جنا بخیب کان ، آنکھ ، ناک ، دانت ، ایمی ، یاؤل ، صحت ، اعضاء وغیرہ کدان کی تعداد لامتنا ہی ہے۔ لهذا مالک ید نیت کرے کرا ہے الک حقیقی جوعملِ خرتیری توفیق ہے اس عاج کے القول انجام بابا ہے ، محف تیری رضا اور سکر نفت کے لیے ہے ۔ خاص لوگول کی عبادت کا یسی طرفیم ہے اور یغیبر محبّت ہی کے ذریعے ماصل ہو تاہے ۔

بعدازاں ، فرایا ۔ اگر در رئیس کی عبادت مجتب کے درجے کے نہینے تو بھر بھی عوامی
عبادت (جرمحض بیم درجا کے لیے ہموت ہے) سے خودم نہیں رہا چاہئے کیونکہ مجت آمیز
عبادت کے لیے یہ زینہ ہے اور جم آدمی ان دونوں تنم کی عباد توں سے محودم رہا ہے تھے
لین نصیب ہے اور قیامت کے دن حمرت اور پریشان کے علاوہ اسے کچے صاصل نہ ہوگا۔
کے لیے زادِ راہ تیا رکرلے اکر قیامت کے دن اسے ندامت نڈا تھائی پڑے ۔ یہ عرقوصرف
کے لیے زادِ راہ تیا رکرلے اکر قیامت کے دن اسے ندامت نڈا تھائی پڑے ۔ یہ عرقوصرف
تین گھڑیاں ہے اور اگلا سفر دراز ہے ، چنانچ پُلی صراط تیسس ہزار سال کا راستہ ہے اور
میدان قیامت بھی تقریباً بچیکس ہزار سال کا راستہ ہوگا ، ج ہنے کہ تام اوقات ہیں سے
میدان قیامت بھی یو بی سے ضالی نہ گذرہے۔

ضمناً؛ بندہ نے عض کیا ، میرے دل میں اکثریہ خیال آ ، ہے کہ میں آپ کی توجیہ عشق دمجہ ت کے مرتبے کو پہنچوں ، لیکن کیا کروں نف نی خطرے اور شیطانی و سوسے رائے میں حالل ہیں ؟ فرایا - یہ کوئی ایک دود ن کا تقویہ اسی کام ہے ، بلکہ تمام عمر راوحی میں صرف کر دینی چاہئے ، خداکی مجہت جس قدر زیادہ مور - اسی قدر خطرات کم ہوجاتے ہیں ۔ سالک کو راوحی میں ننگ موصلہ نہ ہونا چاہئے بلکہ ہمیشر پُر ا مُیدر بنا چاہئے کہ آ ہمتہ آ ہمتہ وہ قرب ذات کی منزل میں بہنچ جائے گا۔

بعدازاں ، سلطان سکندراعظم کی حکایت بیان کی کہ وہ ایک نہایت ہی آباد وخرم طک میں بینجا ، وہل ایک گورک تنان سے اس کا گذر ہوا ۔ جس میں ہر قبر کے سرم نے ایک بیحتر لگا تھا اور پیچتر پر مدفون کی عمر تکھی ہوئی تھتی ، کسی کی دو سال ، کسی کی جیارسال ادر کسی کی دکسی سال ، حتیٰ کہ دکسی سال سے زیادہ کسی کی عمر ز بھتی ، سکندر اعظم کو تیجب ہوا کہ پرلوگ انہا تی کم عمر ہیں ، جنا بخر دہاں کے لوگوں نے اسے بتا یا کہ ان مردوں کی عمر یں بہت لمبی تھیں ، گر ہمارے نز دیک صرف وہی عمر قابلِ شار ہوتی ہے جو یادِ النبی ہیں صرف ہو، لہذا ان کی عمری ان کی حیادت کے مطابق کھی گٹی ہیں ۔

مير فرمايا - عبادت كي ابتداد استغفار اور إنتمانسليم ورضاب

بھر فر مایا ۔ ایک دن میں کھٹر نٹرلیف جاتے ہوئے نوٹناب میں اپنے ایک پُرا نے دوست کے ہاں گیا اور اس کا بیرّ دریافت کیا ، لوگوں نے بتایا دہ فرت ہرجے کا ہے ، یہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے آبدید ہ ہوکر حاقمی کا بیٹن مریْرہا ہ

> سریفان باده فرخرد ند و رفت ند تهی نم نامه فر کرد ند و رفت ند

بعدازاں ، فرمایا۔ بست سے دانا لوگ ہرسٹد عقل کے شپر دکر دیتے ہیں مکین تقدیر اللی کے مقابطے میں کچچے نمیں کر بھتے ۔ لیس حب اس ہتی موہوم کا کچچے اعتبار نمیں اور پر محض چند کر زہ ہے ، تو بہتریسی ہے کریقلیل متت یا دِ اللی ہیں ہی حرف کر دی جائے۔

پیر فرمایا۔ جب کسی ادمی کوئٹ تعالے کی خوششنر دی صافل ہوجائے تو اس کے دین و دنیا کے تمام کام آسان ہوجاتے ہیں اور خدا کی خوشنز دی تواسی میں ہسے کہ ہرصالت ہیں اسس اطاعمت کی جائے۔

بعدازاں ، بیال ترامین کے باشدوں نے آپ کی خدمت ہیں المتاس کی شدّتِ افلاس کی دجرسے ہم بالکل ہے بس ہو چکے ہیں ، دعا فرائیں تاکہ اس مصیبت سے بجات ہے ۔ آپنے فرایا ۔ افسوس ہے جاروں طرف سے لوگ یہاں آگر فائدہ حاصل کرتے ہیں ، نما زروزہ ہیں مشغول ہوتے ہیں ، فیکن تم میں سے کسی کوئی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگرچ خداگن ہول کی وحرسے کسی کی روزی نگ نہیں کرتا لیکن عوام کی جراعمالیوں کی وجرسے اگرچ خداگن ہول کی تا فیل مول کی وجرسے ذرت و قلت فازل کر قاجہ نے تمہیں جا ہیئے کہ خدا کو حاضرو فاظ جان کر نما ذروزے پر استقامت کر و اورغیر کے حق سے خواہ وہ معمول ہی ہو پر ہمیز کرو ، اورخالی و مخلوق کے حقوق اواکرنے ہیں مستعدر ہو ، یقین ہے کہ نیکیوں کی برکت کی وجرسے می تمام مصیبتوں سے رائی یا وکھے۔ میں مستعدر ہو ، یقین ہے کہ نیکیوں کی برکت کی وجرسے تم تمام مصیبتوں سے رائی یا وکھے۔ بیا مستعدر ہو ، یقین ہے کہ نیکیوں کی برکت کی وجرسے تم تمام مصیبتوں سے رائی یا وکھا ۔

کرے۔ فرایا۔ میں تورات دن خدا سے خیریت کی ڈھا کر تاہوں لیکن ہمارے گنا ہوں کی شامت
سے دنیا پر افلاس سلط ہر تاہے۔ پھر آپ نے یہ شعر ٹرھا ۔

مشنیدم کہ بر مُرغ و مور و دوا ں
شور نگ روزی ز فعل جرا ں
شور نگ روزی نر فعل جرا ں

ترجمہ: - میں نے سُن ہے کہ بُرے لوگوں کی جداعی لیوں کی وجہ سے چرند ، پرند ، کیڑے کو رُوں ، اور درندوں پر روزی نگ ہوجاتی ہے -

مولوی صاحب مرداری نے بھرع صن کی کر قبط کی دجرسے دوگ نمایت لاچار ہرگئے ہیں۔ بادل رہنے کی صورت میں آ تا ہے میکن رست نہیں۔ فرمایا۔ تمام کام خدا کے حکم کے تا بع مین واللہ یفعل ما دست ع-

عير فرايا - شايد ان كويسي علم جوا بوكا كروه برسنے والى صورت وكھايا كريں يسب وه فلاون علم كيوں كريں - لا متحدك درة الا باذن الله -

بعدازان سنروایا - خداک رحمت اس محفضب به غالب ب ، بین نی حدیث شرایت مین مذکور ب ،-

سبقت رحمتی علی غضبی میری دهمت مرے عضب پر غالب ہے۔ بعر فرایا - اگر خداک رحمت غالب نہول ترجم گنه گاروں کوجنّت کی اُمید نہول ' اوریہ اس جہم لگائے بیسے ہیں محض اس کے فضل وکرم پرمبنی ہے۔

بعداذان افرایا - الله تعالی کبیره گذاه کرنے والوں کوبھی اپنے فضل سے بشت میں جگہ

وے دیاہے ۔

مجر فسند مایا - ابنی عبادت پرفخ نه کرور حب اوی کوخداک رحمت ابنی لبیت میں لے لیے فی سے لیے اس کی تم بُرائیاں ٹیکیول سے بدل جاتی ہیں - بندہ نے کوخل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب جی زبد وعبادت پرموقون نہیں، لیس ہم کس بیے عبادت کریں ؟ خواجر تم العارفین نے فرایا ۔ عبادت ازروئے عقل ضروری ہے ، اس کے اداکر نے میں غفلت زکرنی چاہیئے ، اور اُس کی عندیت تو اکس کا ففل ہے ، حبس پر جاہے کرے ۔

بعدا زار ، شرف الدين ما مي ايك شخص نے يوض كميا · دعا فرمانيس ماكه مجھے عبادت كا ذوق حاصل مہو ۔ فرمایا ۔ سالک کامقصر دعبادت دوامی ہے اور حصول ذوق تو اکس کے فضل سے علاوہ مکن ننیں بروسکا ہے کوئی اُدمی اپنی کڑسٹس کے باوج د منزل مقصود کونہ پننچے۔ بعدازان علام صين قريشي نه عرض كيا ، مجھے اشغال وا ذكار كمي صنور قلب حاصل نہیں ہرہ اُکونی ایساعمل فرائیں فرائیں جس سے ذوق عبادت حاصل ہو وسندمایا۔ سالک کو چا مینے کد دان دات یا دِس میں مان گدازی کرے بنواہ حضور دل ماصل ہویا نہو، کیونکم عشق كراستى مى طلب ى رطب، كيريسوريطا م گرنت ید بدوست راه بردن مشرط یاری است درطلب مرون ترجمه: - راسة اگر دوست مك ز لے جائے تو بيم بھى دوستى كاي تعاضا ہے كرطالب صادق اپنی جان کاکش دھبنجو میں صرف کر ڈانے۔ م فرایا۔ سالک کو جا ہینے کر صب مقدور عبادت میں کو ششش کرہے ، دل کی حالت بدلنے والاوہ خود ہے جی طرح جا ہے گا کرے گا۔ صمنا مولوی علام حسین قریشی نے یہ مدسیث مشرایف برطعی۔ القلب بین اصبعین من (انسان کا) دل الله کی دوانگیوں کے

اصابع الرّحان ورميان ہے۔

بعدازاں ، فرمایا بھزت نواج تومنوی کی خدمت میں ایک مرید نے عض کیا کہ مجھے عبادت سے کوئی سردرحاصل نہیں ہوتا اور میں اس مغر بنوری سے ننگ آ جیکا ہوں۔ فرایا اوراد واذکار جانسوزی کے لیے ہی موتے ہیں ذکہ اُرام جان کے لیے۔

بعدازاں ، فرمایار سالک کواپنی زندگ یا دِ النی میں گذار نی چا جیٹے ، زندگی عبادت کھے ليے ہے ، نغسانی خوامثات کے ليے نئيں مه

زندگی آمد برائے سمیت دگی زندگ بے بندگ مرمندگ

#### اخلاص اوررما

ہفتہ کے دن قدم ہوسی کی سعا دت ماصل ہوئی۔ مولوی معظم الدین صاحب مرداوی مولوی علام محد گجراتی ، تیدصالح شاہ سلطان پوری ، غلام فرید بجرد کھ اور دو مرسے یا ران طریقت بھی مشرکیب مجلس تقے ساملاص کے بارے میں گفتگور شروع ہوئی ۔ خواجہ شریف میں ندکورہ ہے ، ۔ سالک کوچا ہیٹے ہو عمل بھی کرے فدا کی رضا کے لیے کرہے ، صدیث مشریف میں ندکورہ ہے ، ۔ خالص الاعمال الذی تعسل ملہ استحال الذی تعسل ملہ اپنے اعمال کو الشرکے لیے اس طرح فاصل ملک لات حب ان جھمل علی ملے اس طرح فاصل الله لات حب ان جمعمل علی الله لات حب ان جمعمل علی ہے ۔ استحال الله کا تعرب ان جمعمل علی ملے الله الله کا تعرب ان جمعمل علی ملے الحجال مار کھے اس طرح فاصل الحجال میں کو استحال کو استحال کو اللہ کا تعرب ان جمعمل علی ملے الحجال میں کو دے کو ان پرکسی کا تعرب کو نا سی کے استحال اللہ کو استحال کو استحال کو استحال اللہ کو اللہ کو

بعدا زاں ، فر مایا ۔ سب مومن صدق دا خلاص سے خدا کی طرف متوج ہوما ہے تو د دامنی خاص مہر مانی کے ساتھ اس کی مد کرما ہے ۔

بعدازان، دیا کی خدمت کا ذکر حجیظ ا ، سیداکرام شاہ نے عرض کیا کرایک دن بین می پر طف جامع مجد میں گیا ، واعظ ممر رہبیٹے کر پہلے توصوفیائے کرام کے اوصاف بیان کر ما رہا بھر بعض اہل مجلسس کی رعابیت خاطر کے لیے صوفیا مرکے خلاف تقریر کرنے لگا ، حتی کم ان کے درمیان ثنا زعر بیدا ہوگیا ۔ خواج شمس العارفاین نے فرایا ۔ اکس زمانے کے اکثر واعظو کا بہی طریقہ ہے کہ رہا کاری سے وعظ کرتے ہیں اور حق کو جھیا دیتے ہیں۔

#### محاسبه ورمراقبه

اتوار کی رات کو قدم بوسی کی سعادت حاصل مبرنی ۔ مولوی سلطان محد ناراوی ، سیتر احد شاہ مطلوی ، صاحب زادہ شعاح الدین صاحب اور دومرسے یا ران طریقت بھی حاخر ضمات کھے ۔ محاسبے کے موضوع برگفتکو نٹر وع مونی ۔ سید نتھے شاہ نے ہوت کی بری شعات الدین صاحب اور دومرسے شاہ نے ہوت وقت سے کس طرح بجا جا جا حاجہ شمس العارفین نے فرایا ۔ سالک کوچا ہمٹے کہ سوتے وقت محاسبہ کرے کو جسے اکس وقت تک میں نے کون کون سے محاسبہ کرے کوئ کون کون سے مجاسبہ کرے کوئ کر جھ جائے تواسنعفار برے کام کئے ہیں ؟ اگر نیک بڑھ جائے تواسنعفار برطے ، تاکہ دیا مست کے دن اسے اسانی رہے ۔ کماب عین العلم میں مذکور ہے :۔

دن کے آخری تصفیمیں یا سرساعت کے آخری تصفیمیں اپنے نفس کا می سبر کرتے رم کرو، محاسبریہ ہے کہ اچھے یا بُرے اعمال کے بعد ان کا جائزہ لیاجائے۔ عمر فاردق بط کا ایک قول ہے کہ ۔ اپنے نفس کا می ب کرو، اس سے پہلے کہ خود تما را می سب

ا سے ایمان والواللہ سے ڈرو ، ہر شخص کو د کھینا چاہئے کہ اکس نے کل کے لیے کیا اگریجیجا ہے ؟ مرابطة النفس بالمحاسبة في اخرالنهار وفي احركل وقت وساعة وهوالينظاري الفكريعد العمل من الحسنات والسيئات - فوره حساسبوا الفسكو قبل ان تحاسبوا وهواش من عمورة

رُّآنِ بِكَ مِن آياجِهِ : يا ايمها الذين آمنوا، تُعَوِّالله والنّفو نفس مساخدمت لغند -

بعدازاں ، مراقبے پر گفتگو شروع ہو تی ۔ ہیں نے مونوی معظم اللّیں صاحب مرونوی کی وساطت سے عض کیا کہ آپ مراقبے کی ترکیب ارث وفرمائیں ، ماکہ ماسوام الشرکے خطرات ہے بچ کرعشقی حقیقی کے رسانی ماصل ہو۔ نواجرشمس العارفین نے تمام حاضر بن کوزھت كيا اورصرف بنده كواپنے پاكس بيٹاكر پوچيا ، تم كونسا فطيفه پڑھتے ہو؟ ميں نے يوص كيا تنجدُ ا شراق اوراقابین کے نفل ، قرآنِ ماک کی منزل ، ولائل الخیرات ، ورودِ ستغاث کراچیے ، البوع مترافیت ، پیس انفاس ، وقوت قلبی اور دوسرے وظائف جراب نے ارشاد فرطئے تے ؛ پڑھنا ہوں۔ آپ نے فرایا۔ مراقبہ الله فاخلوی والله معی کرنا جا ہئے۔ بوب الله فاطرى كيا جائے تريقين جانا جا جيئے كرفدا مجھے تمام حالات ميں لکھنے، بڑھنے، كھائے، و کیفنے اسننے میں دکھ راجے رسی نخیر ارشاد ربانی ہے۔ المعلع بان الله يراي كيا الصعوم نهير كاشراك وكيوراب-اور اسى طرح مراقبه الشرمى بي سمجها جاسية كرضا تعالي تهم حالات بي ميري ساية ہے، قرآن پاکس ندکورہے۔ اور تم جمال کمیں بھی ہوتے ہو وہ تہارے ساتھ وهومعكواين ماكنتعر

## توگل اورصب

پیرے دن قدم بوسی کی سعا دت حاصل مہوئی سے تیا حد تطبیعوی ۱۱۰ محبش نذر بردار اور دور رے یا ان طریقت بھی شر کیے مجلس تھے۔ تو تل کے بارے میں گفتگو شروع ہوائی ینوج متمس لعارفین نے فزمایا ۔ سالک کو جا ہیئے کہ اپنے آپ میں لازمی طور پر تو کل کی عادت ہدا کرے' سیانی خود باری تعالے نے ماکید فرمانی ہے۔

وعلى الله فتوكلوا ان كنتع مومنين اوراشرس پر مجروسد كرد اگرتم صاحب بان بر

اوراسی طرح مدمیت شرایت میں مذکورہے: -

من سرہ ان یکون اقوی لناس ہوشخص عام لوگوں سے قوی تر ہونے پر نوتی فلت کا علم سٹا فلبنو كل على الله المراج ومرك الما على الله ومرك

ضمنا 'بندہ نے دریانت کیا ۔ توکل کی کتنی قسمیں ہیں ؟ خواج شمل لعارفین نے فرمایا۔ توکل کی مین قسیس ہیں: - ۱- بیرکرانسان جس کام میں بھی مشغول ہواں کا حاصل من حانب اللہ جانے اور اس کام بر عمروسر نہ کرے ، بقول رومی ے

الرتوكل مي كني بر كار كن المسب كن ابس كليه برجباركن ترجر: - تونل مينسي كمتم ترك اسبب كرك عاج اورب وست ديا بوكرايك كون ماضك کر مبیٹھ حباق ' بلکہ صبیح اسلامی ٹو کئل میر ہے کہ میدان عمل میں آوڑ 'معیشی صرور مایت کی تسکین کے لیے کوئی دھندا اختیا دکروا در پھر ذاتِ باری پر بورا بدرا بھردسر دھوکہ ہم ہر کوششش بھی کریں اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے ۔ تو کل کی یقیم متربیت محمدی کامظہر ہے ۔

۷- تو کل کی دوسری قسم برہے کردل کو تمام ظاہری اور باطنی تعلقات سے منقطع کر کے حق تعالے کا طرف متوج اور شغل کیا عاشے اسٹی کہ وہ اس کے ساتھ ال کرمقام وصال کی لذّتوں

معظوظ مو القول سعدي سه

تعلق جاب است وبے ماسلی چوپوند کا بہسلی ، واسسلی

ترجمہ: - وصالِ ماریک پینچ کے لیے ہم نے لاکھوں حبن کئے اور بالآخ ٹابت یہ ہوا کوعلائق و نیوی ، اکس مسلک میں ، راستے کی رکاوٹ اور بے عاصل کا باعث ہیں ، اگر تم ان ونیوی رہنے تے ناطوں اور طرح طرح کی ولیمپیوں کے بھیند سے کو کمیسرکاٹ کر ، ول کو صرف یا دور کے لیے مخصوص کر لو ، تو پھر تم میٹم زدن سے کمیں پہلے مقام وصال پر فائز و کا مران ہو چکے ہوگے ۔ و تی کی یہ م طریقت سے تعلق رکھتی ہے ۔

۳ ۔ توکل کی تیمری قسم رہیے کہ انسان اپنی بھی موہوم کواس طرح محوکردے کرموائے ذات باری تعالیے کے کوئی چیز باتی زرہے ، ہر مبکہ اور ہر مالت میں صرف وہی رہے ۔ توکل کی

يد مضيفت سے تعلق رکھتی ہے۔

بعدازاں مولوی مراج الدین نے بوض کی کہ اس سے پہلے میں کھیتی باڑی کرنا تھا 'اب صعف بدن اور منافع رنطنے کی وج سے بیس نے اس بیٹے کو چیوڑ دیا ہے ' کو ل چیزار سٹ و فرائیس ، جس سے میر سے کننے کی معیشت کی کوئی صورت نکل آئے ۔ فرایا ۔ صوفیوں کی کاشتکا کی ابل دنیا سے بالکل محتقت ہوتی ہے ۔ ابل دنیا مال اور فقر عاصل کرنے کے لیے کھیتی باڑی کرتے ابل دنیا سے بالکل محتقت ہوتی ہے ۔ ابل دنیا مال اور فقر عاصل کرنے کے لیے کھیتی باڑی کرتے ہیں ، لیکن صوفیائے کرام اپنے آپ کو طامت کرتے ہیں ناکر لوگوں کے ذہن میں میں بیات دہے کہ میں میں ایک و طامت کرتے ہیں ناکر لوگوں کے ذہن میں میں ہیں۔

یہ برخ اج محمد باراں ، خلیدہ خواجر تو نسوی کا ذکر کیا ۔ کہ وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے ، لیکن غلاکھی بھی اپنے گھرنہ لائے ۔ غلاکھی بھی اپنے گھرنہ لائے ۔

مزکورے: \_

ومامن دائة في الارض إلا زمن بريط يم والى كون جزايى نمين على الله رزفهاه جم كارزق الله ك ذع نهو

بعدازاں ، سید جمیاب شاہ خلفالی نے عصل کیا ، کہ اس سے پہلے میں نوکری کا خواہشمند نف ، لیکن اب ہم کچھ آپ فرمائیں ، میں اسی طرح کروں گا۔ فرمایا ۔ اگر شرعی شرا لُط کے مطابق کھیتی باڑی کرواور اس میں وظافت مجی قضا مذکر و تو یہ بہتر ہے ۔

بعدازال، حضر مایا - ایک مرتبر محضرت موسی کی آنکھ میں در دہموا ، انھوں نے خداتیا کے مناجات کی کہ اسے خدا میری آنکھ کی صحت کے لیے کوئی چیزار تا دخریا ، حکم ہوا اسے موسی فلال بوٹی استعمال کر د ، انھوں نے حسب حکم دو بوٹی استعمال کی سکین فائدہ نر ہوا ، انھوں نے بھر عرض کیا - اسے خدا میں تیراحکم بجالایا سکن صحت بحال نہیں ہوئی ، حکم ہوا کسی طبیب سے اپنی سیاری کا علاج بوچھو موسے شنے کہا اسے خدا میں تو تیرسے سواکسی کو جبیب نہیں مجھیا ، حکم ہوا جو کچھ تم نے کہا تھیک ہے ، لیکن مید دنیا عالم اسب ہے ، جو آد دمی اسب کا دسیار اختیار ہوا جو کھی تا ہوں ۔ لیس موسی علیار سلام نے کسی طبیب سے دوالی اور خدا نے انھیں صحت بختی ۔

بعدازاں، فاضی سیداحمد خوت بی نے دوس کیا، میراایک دوست بن میں گرفتارہے، دعافر امیں خداا سے صحت بختے ۔ تسندایا ۔ اس قیم کے امراض مبت کم صحت پذیر ہوتے ہیں، نئین اگر خدا شافی الامراض ہے تو دوا پنے فضل درم سے صحت پختے گا، کسی بزرگ نے ان امراض کے لاعلاج ہونے کے متعلق کہ سے سے

> تپ دق جوان د فسن لج پپسر مرا فلاطول مبساید انیست "ندبیر

بعدازاں ، کچے دقت کے لیے خوش طبعی کی بائیں ہونے لگیں مما قرباً تو نے جواپ کی دون لائی تھی ، موض کیا کرسید فرسعید لا ہوری آیا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مذکورہ تذکرہ بھرسے بیان کریں ماک میں است مکھ لول۔ آپ نے تبتم کرتے ہوئے فرمایا ۔ موضع کھٹ میں تدین آدمی رہے ہوئے فرمایا ۔ موضع کھٹ میں تدین آدمی رہے

تقے ہی کے نام قبول ' افتیار اور پنا ہ تقے ۔ ایک دن میں عورتیں ایس میں دل لگی کر رہی تقییں ، ایک عورت نے دو سری سے کہا ۔" تمہارا پڑھا پڑھایا قبول ہو" دو سری کے کہا۔" تمہارا افتیارہے"۔ تمہری نے کہا" فدا تھے سین ، دے "۔ ان میں سے ہر ایک کا اشار ، ندکور ، تمین اُنخاص کی طرف تھا ۔ ایک دو سے رکو وہ شوہری نسبت خطاب کر دہمی تعمیں ۔

بعدازاں، مبتم کرتے ہوئے فرمایا۔ دوادمی بہاں آئے الی نے ان سے پوتھا تمہارا نام اور ذات کیا ہے ؟ انہوں نے کہا ذات سید ہے اور ہمارا نام حجوثے ث اور سنڈھے شاہ ہے ۔ میں نے تعجب سے کہا سجان اللہ ذات کیسی ہے اور نام

ی بین : پیم دن رمایا - ایک دهونی آیا ، میں نے اس سے نام بوجیا ، اس نے کہا ہمیرا نام شاہبجهان ہے ، یہ بھی تعجب انگیز ہے کہ ذات دهونی اور نام شاہبجهان -ضمنا ، مربوی معظم دین صاحب مروبوی نے بوض کیا ، میں نے بھی ایک آدمی دیکھا بو پاؤں سے ننگر اتھا اور اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور سخت آشفہ حال تھا ، میں نے اس سے نام بوجھیا - اس نے کہا میرا نام سلطان کے ندرہے ، مجھے اس سے تعجب

ہواکہ کیا ہی عمدہ مناسبت ہے ؟ اسسے تمام اہل عبس سے بعدا ذاں ، بندہ نے وضائل اسسے معاش کے لیے کوئی کام تجویز فرائیں جس سے معال روزی میترآئے۔ فرایا۔ کسب معاش قرر سول فداکی نتنت ہے ، لیکن توکل صوفیا دکے نزدیک فرض ہے۔ کیونکہ فدانے توکل کی اکید فرائی ہے : وعلی الله فتو کے لواان کنتھ استری پر توکل کی کیا کرد، اگرتم صاحب کان

مؤمنیں ۔ پس سالک کو چاہیئے کہ ہر صالت میں متو گل علی ادشہ رہے ، اور اپنی روزی کا انحصار اپنے پینٹے پر مذہکھے ۔

بعدا زاں ' خاج تمیدالدین ماگوری کے نوکل کا ذکر جھےڑا ' فرمایا ۔ خواج صاحب کی

اور زہر میں مدکمال کو پہنچے ہوئے تھے ۔ چانجے الن کے پورے گھر میں ایک جیاور کے علاوہ اور کو نی کپڑا نہ تفا یہ حب وہ نماز کے لیے مسجد میں جاتے توان کی بوی نقد دان میں مبیقتی اور وہ اپنے بدن پر چا در لیبٹ کرنماز پڑھتے اور جاعت کے بعد دُعاکا انتظار کیے بغیر مبدی گھرلوٹ آئے ، بھر اپنی بیوی کو ، نماز پڑھنے کے لیے ، وہی چا در دیستے اور خاتہ خود غلّہ دان میں جا بیٹے تے ۔ ایک دن با دشا ہ وقت نے دریافت کیا کہ آپ دُعاک اُہمان کو نماز کو نماز کر سے کہ اگر آپ کی خدمت کیوں نمیں کرتے ، لوگوں نے آپ کی خات بیان کی ۔ بادش ہ نے آپ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ اگر منظور فر مائیں تو میں کچے رقم ما بار فولیف مقرر کر دوں نے آپ کی خدمت اپنی بیوی سے مشورہ کیا ، بیری نے کہا اگر آپ یہ فولیف قبول کر لیس کے تو متو گلین کی فہرت سے آپ کا نام کاٹ دیا جائے گا۔

بعدازان ، فرمایا - حب بک مریه صبر و توکل دیفین پیدا کرنے کے ساتھ دل کو ماسوادا نشدت منقطع نرکرلے تواکس کی نماز ضدا کے صفور کیے منظور ہو؟ بھریشر پڑھا؟ برزبان سبیح و در دل گاؤو خر این حب بین سبیح کے دارد اثر ؟

ترجمہ: - زبان پر توانشدا مشد کا ورد مباری ہے اور دل میں بیلوں اور گدھوں کا تصوّر منڈلار ہاہے ، ایسی تسبیح کا کیا خاک اثر ہو؟

بعدازاں ، فروایا - سالک کے لیے بین چیزیں ضروری ہیں ' ۱ - توکّل ۲ - تحمّل ۲ - صبر - ۱ور اپنی سے وہ فرب کے مرتب کک بہنچیا ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ صبر کا مرتبر سخادت سے اونچاہیے ، بھوک کا مرتبر بیٹ بھر کر کھانے سے بلند ہیے ، جس مرتبے ، بک صابر پینچے ہیں ۔ اہلِ سخادت کوویاں کی نجر بھی نہیں ادر جس مفام پرفاقہ کشس پینچتے ہیں ۔امراء کو دہاں کی بوبھی نہیں پینچتی ۔

بعدا زاں ، ایک شخص نے عرض کیا ، کرسلسائ صابریہ کی وجرتسمید کیا ہے ؛ فرا یا۔ محضرت فریدالدین گنج مشکر سے خلفاء میں سے دواصحاب دلایت کے مرتبے میں میں ہوئے کمال ہوئے ہیں ، ایک محضرت خواج نظام الدین اولیا ڈ اور دو رسے محضرت مخدوم علی حمد

صابرا معزت صابر نے اپنی اکثر عمر ویرانوں میں گذاری اور اسٹیائے خور دنی کو ترک

کے رکھا اکین افطار کے وقت تقور سے یا تقو کے پتے اُبال کر تناول فرمالیتے اس سبب
سے آپ کا مام صابح رفز گیا۔ دور ری وجربیہ ہے کہ بچپن میں آپ کی والدہ آپ کو صفرت کھنے و کے شہر دکر کشیں۔ حضرت نے آپ کو لانٹوکی مقرد کیا۔ حسب مکم وہ نگر تعتبی کرتے ہیں نو د کوئی چیز ہز کھاتے ، حب متب وراز کے بعد حضرت تہنج شکر اکواس امر کی اطلاع ہوئی کرتے ہیں اور وکھے آپ اسی نام سے شہور ہوئے ۔ تو آپ نے انہیں صابح کا موضوع حجیرا ۔ فرمایا ۔ وہ تمام اوصاف جنہیں زبان اوا میں اور وہ تمام افعال جماعض وجوارح سے صادر ہوتے ہیں کی تھے۔ کرتی ہے تھے دیمی کھلاتے ہیں اور وہ تمام افعال جماعض وجوارح سے صادر ہوتے ہیں کرتی ہے۔

### إحيان وحمل ورغصه

اسىطرح ايك اور حديث تترليف م

خیرالناس من بنفع الناس فائده پینے۔ فائده پینے۔

بعدازاں اسی موضوع برحضرت عائشہ صدیقہ اس کا واقد بیان کیا کہ ایک دن رمولی خدا نے محفرت عائشہ صدیقہ اسی موضوع برحضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے ہوض کیا کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کرے ہوں کروں گی۔ بس انہوں نے اپنے والدگرامی سے مشورہ کیا۔ محزت ابو بجر صدیق دخوایا بر ہوض کر دکہ یا رمول انشہ وہ امرار جو خدانے آپ کومع اج کی دات بختے تھے اور ان کے افہار سے منع کیا تھا 'ان میں سے ایک داز ارشا و فرائیس کی دات بختے تھے اور ان کے افہار سے منع کیا تھا 'ان میں سے ایک داز ارشا و فرائیس

حبدرسول خدانے یہ من توقدرے متفکر ہوئے کہ اب کیا کیا جائے ، خدا تعالیے نے ان امرار کا اخلا دمنع کیا ہے اور میں عائشہ اسے بھی وعدہ کر جیکا ہوں کہ جرجی جا بھے مانگ لو۔ اسی اثناء میں جبریل آئے اور بوض کیا کہ خدانے آپ کو اختیار دیا ہے ۔ آپ بیشک ایک دازیہ یہ دازیہ دیا ۔ آپ بیشک ایک دازیہ کہ حداث کے میں اندازیہ کی دازیہ کی کہ حدب کوئی مومن کسی دوسے مومن کی کا نٹا چھنے کے برابری تعلیمت بھی دفع کرے تو خداکس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اسے اعلے درجہ ملے گا۔

جب یہ خرصحار کرام کو بہنی تو وہ خوکش ہوئے۔ سین حضرت الو بکر صدین سفے رو فائشر دع کردیا۔ ما صنون نے آپ سے اس رو نے کی وج پرجھی ، آپ سفے کہا میں اس لیے روما ہوں کو حجب آنامعول ساکام گن ہوں کی معانی اور مبنتی ہونے کا سبب بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو گن ہوں میں خق رہتے ہیں اور دو مروں کو دکھ

بعدازاں ، مصیبت اور دُکھ میں تحسّ کے موصوع بِرگفتگو ہونے گئی۔ بندہ سنے عوض کیا کہ اور کی میں ہے۔ بندہ سنے عوض کیا کہ اور کی میں سے العارفین نے فرایا۔ سالک کو جا ہیٹے کہ مصیبت میں تحسّ سے کام لے ٹاکھوفیا کے زُمْرے میں اس کا شار ہوسکے ، حدیث مزّ رہنے میں اس کا شار ہوسکے ، حدیث مزّ رہنے میں ذکور ہے : ۔

من تحمل سبلا الله و ببلاء الناس بوالله تعالے اور انسان ل کا طرف سے فھو صوفی الصافی میں ایک دارات کرے وہی

سياصوني سے -

عِبِراً پ نے یہ شعر پڑھاں وفاکنیم و طامت کشیم وخوش باکشیم کہ ورط بقت یا کا دنے کا است رنجیدن

ترجمہ: - ہم ہرحال میں مُحبوبُ کے ساتھ کئے ہوئے عمد جمبّت کو سُجا دہے ہیں' درگوں کی طرح طرح کی لامنت بھی بڑے صبر و بحل سے سُنتے ہیں اور اکس پر اپنے آپ خوش ہی رکھتے ہیں کیز کم ہارے مزہب جمہ از اداست میں ، حالات کی ناموافق صورت حال سے متا تر ہو کر گرفتہ خاطر ہونا عین کھنے ہے۔

تفریرسینی میں اکھا سے کر ضد افے بینے علیا اسلام کوفر ایا کہ یا رسول استہ مومنوں سے
کہ دوکہ وہ کا فروں سے وہی بات کریں ہو اچھی ہو ، یعنی کافروں کی اید اسے مقبط میں
منحت بات نزکریں بلکہ دُعا دیا کریں ۔ تبیان میں فکھا ہے کہ کسی بدکیش نے صفرت عرف کوگالی دی ، آپ نے بھی جواب میں گالی دینا جاہی تو خدا نے بینی تر پر یہ آیت فازل کرکے
مہر بابی اور معنوک آلکیدگی ۔

قل لعبادی یقول النی هِی احسن میرے بندوں سے کر دیجے کر امخالفنین کی جالت کے مقابے میں وہی بات کمیں جو بھتر ہو۔

بعدازاں ' بندہ نے وض کیا ، کہ لوگ میرے ساتھ دستمنی کرتے ہیں 'ان مے حرر کا توڑار شا د فرائیں ۔ فرایا ۔ مومنوں کے سابھ دشمنوں کی مداوت زمانہ قدیم سسے عِل آرمی ہے ، جنا بخ کافراور منافق رمول فداسے بھی بے صدعداوت کرتے تھے۔اسی طرح بهت سے عاصدول اور بدخوا ہول نے اولیائے کوام سے بھی دہمنی کی ہے المذا دروسی کوچا سینے کہ جب کوئی ایذا اور معیبت آپڑے توصر و حل سے کام لے۔ بعدازاں اسی موضوع رایک واقع بان کیا کہ \_ چندرند پاکپتن شریف کئے۔ انهول نے مولانا فخ الدین کا چرمیا مف اکر مرتبر تر حید میں وہ صاحب کمال ہیں۔ ان میں سے ایک رندنے اپنے سروار رندسے بوجھا اگرا جازت ہو ترمیں ان کا امتحان کروں۔ بی وہ رند نیز ریکا ایک بچر لے کر بازار میں بلیٹھ گیا ۔ حب مولانا کس بازارسے گذر ہے تورندنے کیا۔ اسے مل میری طرف آ۔ مولا ما صب کا ایک درولیس اس کی طرف کیا اس نے کہا تھا رہے ساتھ مجھے کچھ کام نہیں ۔ ہیں نے اکس الا کو ٹلایا ہے ۔ پھر مولانا ا مے پاکس کئے۔ رندنے کہا۔ اس رومال کو ہاتھ میں پکڑ کر بھنگ کا پانی صاف کرو۔ جب مولانا نے رو مال ناتھ میں لیا۔ تو اکس نے کہا کہ تم تھجی وگوں کی عبل میں نہیں تھے۔

تميين تورو ال بيوانهي ننيل أنا - بيراس في كما تمارا نام كياب - آب في كما فخر-وہ منس بڑا اور اس نے کیا۔ اس خزر رکا نام بھی فخر ہے۔ بھراس نے کہا حقر تیار کرو۔ آپ نے حق میاد کر دیا۔ اس نے کہا اسے بڑو۔ آپ نے تعمیل کی اور پھر حقر اسے واکیس و کرروانہ ہونے ۔ جب وہ رندا پنے سردار کے باس مینجا اور اس نے مولانا صاحب کی مینت بیان کی تومردار رند نے کہا۔ وہ خوب رند ہیں۔ جس طرح مُناتھا انہیں دیسا ہی پایا۔ بعدازاں ، فرمایا ۔ مولا مفخ الدین اپنے بیند دروسیوں کے مہمراہ ایک مالاب کے کنار سے گزرے اور دیکھا جند مندوول عنل کرتے ہیں اور بر مہنوں کو کچھ نقدی دیتے ہیں ، میکن ایک بوڑھا برممن نمانے کا سامان سے کر مائوساز صورت بنائے بیٹھا تھا۔مولانا نے ا پنے درولیٹوں سے فرایا ' اگر مجھ بر ناراص نہ ہو تو ہیں اس بھن کو خوش کر دول۔ درولیو نے کہا ۔ سماری کیا مجال ہے کہ آپ کے کام پر ناخوش موں ۔ بس مولانا اپنا ابس مندول كى طرح بناكر اكس كے ماس كئے اور كها - ميں بنانے كے ليے آيا ہوں - وہ بريمن خركش ہوگیا اور اکس نے اپنے طریعے کے مطابق مولانا کوغشل کرایا۔ مولانا نے اسے یانخ رقبے دیئے اور بڑی معذرت کی کہ فی الحال اس قلیل معاوضے ہی کو کافی مجھو۔ بریمن بڑا خرکش ہوا اور اس نے ضدا کا ٹسکرا داکیا کوٹس کی آئی ٹری اُجرت تو مجھے آج کہ کبھی نہیں ملی عَى مَتَنى السَّخْص نے دی ہے۔ مولانا نے اپنے مکان پراکر تجدید عِشل کرکے اپنا پاکیزہ لباس ہیںا۔ دور سے دن بیم اسی بریمن کے پاکس جا کوغٹل کیا اور اسے دس دویے دینے ، تعمرے دن میندره رویے وے کوعش کیا۔ حب واپس آنے ملے تو بھی کئی دئیا یا وال ال کے بیچھے بیچھے ہولیا ۔ مول نا تجدِیدغسل کر کے معجد میں جا بیٹھے تو دہ بریمن بھی آپ کی ضرمت میں حام ہوا اورع صن کیا ۔ مجھے دین قمری سکھاؤ۔ کیس مولانا صاحب نے اس بھمن اور اکس کے متعلقين كومسلان كيا اوراسا بياخليف بالميا-

معلین تو صفحان میا اور اسے ایک دن مولانا فخ الدین بالک میں بیٹھ کر بازارسے گزد رہے تھے بعدازاں، فسندایا - ایک دن مولانا فخ الدین بالک میں بیٹھ کر بازارسے گزد رہے تھے ایک مہندو نیچے نے انتہائی محبّت کے ساتھ تھوڑی سی معمّائی آپ کودی اور کہا آپ اسے کھاٹیس کے تو میں بست نوش ہوں گا - اتفاق سے رمضان کا جمینہ تھا، مولانا نے تھوڑی سی منهان کی ال بیند بازاری آدمی اور بعین مربیه بھی ہے اعتقاد ہوگئے اور اننوں نے کماکہ

اپ نے بڑعی روزہ کس لیے توڑا ؛ مولانا نے فرطایدوزہ توڑنے کے تین کفارول ہیں سے

کوئٹ ایک اداکر ناپڑ تاہیے ، یا غلام کو آزاد کرنا یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ساتھ روز

پے در بے رکھنا۔ میں ان مینوں کفاروں کواداکر تا ہول ۔ درولیٹوں نے بوجھا ۔ آپ کے

اس فعل میں کیا حکمت متمی ؛ فرطیا ایک دل دکھانے سے روز سے کا کفارہ آسان ہے ۔

بعد ازاں ، ما وصفر کا ذکر مثر وع ہوا۔ خواج شمس العارفین نے فرطیا۔ ما وصفر میں

مزاد ما بلائیس نازل ہوتی ہیں ، اس سے حب صفر کا حمینہ آئے تو اس کی آفتوں سے ضال

بھر فرمایا - رسول خدا صفر کے جیلنے میں بیمار مہوئے اور اسی جیلنے کے آخری بدھ کوخدا نے آپ کوصحت دی ۔ رسول خدا نے فرمایا :-

جر مجے ماوصفرے نکلنے کی خشخری کسنا۔ میں اُسے جنت میں داخل ہونے کی خوشخری

من بشرخ بخروج الصفر فقد بشرته بدخول الجنشه

مشناتا ہوں۔

العدازان وزایا - ایک و ترصفر کے بیٹے ہیں ، خاج تونسوی کی ضرمت ہیں بندہ فقر ، فاصل سن واور سند دور سے دوست حاصر ضدمت سنتے - خواج تونسوی سنے ہیں صدیت پڑی : \_ " من بستری بخص وج الصفر فقد بشر تله بد هول الحج منت " چنانچ جب صفر کا جمیز ختم ہوگیا تو میں اور بعض دور سے دوستوں نے لکر رسع الاول کا جاند دیکھنے کی کوشش کی تواتفاقا ہیں نے تمام دوستوں سے پہلے جاند کھ لیا ، میر سے بعد فاصل شاہ اور پھر دو مرسے بوگوں نے دیکھا - فاصل شاہ دوڑا کر مین می فوگوں سے بہلے جاند کھ لیا ، میر خواج تونسوی کی ضدمت میں جاند کی اطلاع کروں ، میں نے بھی اس سے بھے دوڑ کر اس کی قیم علی کی دو ترک کے باس وہ محجہ دوڑ کر اس کی قیم علی کی دو تر کے باس وہ محجہ سے پہلے بہنچ گیا ، میکن ابھی وہ کچھ کرد نہا یا تھا کہ میں بھی بہنچ گیا ، میکن ابھی وہ کچھ کرد نہا یا تھا کہ میں بھی بہنچ گیا ، معاصل جی باس وہ محجہ جاند ہوگیا ہے ۔ خواج صاحب نے بہر جھیا ۔ بہلے کس نے دیکھا ہے ؟ ماجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ۔ خواج صاحب نے بہر جھیا ۔ بہلے کس نے دیکھا ہے ؟ ماجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ۔ خواج صاحب نے بہر جھیا ۔ بہلے کس نے دیکھا ہے ؟ ماجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ۔ خواج صاحب نے بہر جھیا ۔ بہلے کس نے دیکھا ہے ؟ ماجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ۔ خواج صاحب نے بہر جھیا ۔ بہلے کس نے دیکھا ہے ؟ ماجی موصوف نے خواج موساحب نے بھی ہو موسوف نے جاند ہوگیا ہے ؟ ماجی موصوف نے جاند ہوگیا ہو جواب کے بھی موصوف نے خواج موساحب نے بھی ہو میں ہو کھیا ہے ؟ ماجی موصوف نے خواج موساحب نے بھیلے ہو کھیا ہے ؟ ماجی موصوف نے خواج موساحب نے بوجھا ہے کہوں کہو کھیا ہے ؟ ماجی موصوف نے خواج موساحب نے بوجھا ہے کہوں کی موسوف نے کو کھیلی کی موسوف نے کھیا ہے کو کھیلی موسوف نے کھیلی میں کھیلی کو کھیلی کی کھیلی موسوف نے کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کے دو کھیلی کھیلی

# سخاوت مهان نوازی اورعراس خواجگان

پیر کی دات کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ سیترصالح شاہ سلطان بوری ،
ملام محمد دروین پونٹو ہاری ، امام مخبش ندر بردار اور دومسرے دوست بھی تشریب مجلس عقے ۔ سخاوت اور عقے ۔ سخاوت اور ایشار میں فرق ہے ۔ سخاوت اور ایشار میں فرق ہے ۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنے بال بچول کے کھانے اور پیننے اور دومری خردیا ۔
ایشار میں فرق ہے ۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنے بال بچول کے کھانے اور پیننے اور دومری خردیا ۔
سے بچی ہوئی میں کر فداکی راہ میں خرج کیا جائے ۔ ایٹ ریہ ہے کے مفلسی کے باوجود اپنی ہرجیز خداکی راہ میں قربان کردی جائے اور اپنے نفس کو محودم رکھا حائے۔

صمنا ، آپ نے بیرایت بڑھی :-

وہ تنگدستی کے باوجود دورسروں کواپنی ذات پر ترجیح دینتے ہیں۔

يۇنى ون على انفسهر ولوكان بهرخصاصه

بير، يه شريرها ٥

برایتاً رمردان سبق برده اند برشب زنده داران کددل مُرده اند ترجمه: - بدریغ ایتار کرنے دالے لوگ اُن لوگوں سے بہت آگے بڑھ مبات ہمیں جوایتار تونسیں کرتے لیکن راتوں کوجاگ مباگ کر اپنے مُرده دل کو بدار کرنے کے لیے طرح طرح کی عبادتوں میں نگے رہتے ہیں۔

بعدازاں ، مولوی نورا حدمینیونی نے عوض کیا کر صفرت مولانا ومرت دنا امام علی شاہ فرما تے تھے ۔ سوشخص نماز اور دوسری سباد تول کا تارک ہو، اسس بر ہماں سے انگر کا کھانا حرم ہے ۔ خواج شمس العاد نمین نے فرمایا ۔ حضرت خواجہ تونسوی ، تمام مظاہر میں کھور ذات کا

من به ، كرنت موت ، براك كى خدمت كرتے تقے ، چانچ چذ مبدو كھى علم انسا دو غيره پڑھنے کے لیے نگریں رہتے تھے اور حضرت نواج تونسوی نے ان کا فطیفے مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ ایک رند بھی آب کی ضعمت میں رمبّا تھا۔ دو روپے مام دار کس کا وظیفر مقرر عقا 'اسى طرح ببت سے ورویش بھی آپ کے وظیفوں پر گزربسر کرتے تھے۔ بعدا زاں ، فرمایا ۔ سالک کو ماہتے کہ اگر اس کی کوئی گشدہ بیز دستیاب ہوجائے۔ تواسے خداک راہ میں فرج کر ڈالے ناکروہ اس کی نخوست محفوظ رہے۔ بعدازاں ، ون مندمایا - ایک صوفی کے پاس ایک اونٹ تھا - ایک دن جوری ہو سكن كمج منت ك بعد وه ل كيا ، كراسي كلم مين ركف سے اتنى نوست تھيل كرصوفي ك دل سے نورع فان رخصت موكيا -بعدا (اں ، رون دینے کے فضائل رگفتگو شروع ہونی ۔ خواجٹمس العارفین نے فرايا - ايك دن كسيداكرام شاه في خيرس اين سفر كاحال بيان كميا كدايك ون ميس ایک در دلین کے ساتھ سال مٹرافیت آرہا تھا -جب ہم بھیرہ میں مولوی احددین صاحب بگوی کی مجدمیں مینچے توویاں کے درونیوں نے کہا ۔ یہاں سے ملے حاقر اور فلاں مسجدیں رات گزارو تاکه تم بجو کے زمود میرے وروکش نے کہا ۔ اگر تہا رسے پاس روٹ کی توفیق الله توم في يه واب كره "كيول تعمر كردك ب ؟ بعرازان ، فرمایا - خواج تونسوی کا ایک مرید صوفی فتح محر محجرسے ملا اور اکس نے کها که میں مولوی مرفراز کو خواج تو ننوی کا خلیع سلیم ننیں کرنا ، کیونکدرو ٹی دیا خواجگان جنت کا فاصر سے اور وہ اس عمل کا تارک ہے۔ میں نے کہا۔ وہ عجیب آ دمی ہے النکو بوخلافت سے مرفراز ہوما ہے اکس کا دسترخوان توکٹ دہ ہی رہا ہے۔ بعدازان، نورمصطنے قریشی نے وض کیا ، مرے یاس بست سے ممان آتے ہیں ، دعا فر مائیں کران کی مناسب خدمت مجیسے ہوتی رہے۔ فرایا۔ مهان دوقعم کے ہوتے ہیں ، ایک توانسان کے ذاتی مهمان ، دوسے رضوائی نهمان - ذاتی مهمانوں کا کوئی اعتباً منیں ، میکن خدائی مهان جب کسی کے ماس آتے ہیں توموجب خیرو رکت بن کراتے ہیں۔

بعدازان، مکد ذبیده کا ذکر جیرا - فرایا - ایک دن مکد زبیده نے خواب دیکھا کہ
دوئے زمین کے لوگ میر سے ساتھ جاع کر دہے ہیں - اس نے خواب کی تجیر کے لیے ایک بخیز
سخزت امام عظم کی خدمت میں جمیجی اور ہوایت کی کہ اہم صاحب کو بنا نا کہ یہ خواب میں نے
سخود دیکھا ہے ۔ کنیز نے اسی طرح کہا - امام صاحب نے فرمایا تو اس قیم کے خواب کے لائن کہ
ہنیں ۔ پیرکنیز نے کہا کہ بیخواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے ۔ امام صاحب نے تجیر ہے بنا آل کہ
زبیدہ سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے اکٹر لوگ فائدہ اٹھائیں گے ۔ اس سے زبیدہ کے
دل میں میخیال آیا کہ اگر حمین فر بین کے درمیان نہر جاری کوائی جائے تو زہے نھیب ۔
بیر اس سے بعداس نے بحوزہ منصوبے کی تحمیل کی اور نہرجاری کی 'جس کا ابھی کے فیمن
جاری ہے ' انسان اور حیوان تام اکس سے اپنی پایں بھیا تے ہیں ۔

بعدازاں ، ایک شخص نے مولیٹیوں کی وہاء کے لیے دافع پیرجھپا ، فرایا۔ دفع لل

ك لي بترجه - مديث شرافي مي آيا به :-

الصدقة قطعى عضب الرب سرقرو فرات سالله كاغضب منعم

بعدازان و صندها یا - ایک دن شهر کومعظر مین آگ لگ گئی - اس بر فالو بالی کی تام کوششیں بلیکور دہ مور حضرت عرض کی تام کوششیں بلیکور گئیں اور آگ برابر بھیلتی گئی - لوگ خوفز دہ مور حضرت عرض کی خصر من آٹ افران نے کہا ہم ضدمت میں آٹ اور اپنا ہراس بیان کیا - آپ نے کہا - صدقہ دو - انھول نے کہا ہم نے بہتے ہیں گرکوئی اثر نہیں ہوا - آپ نے فرایا - تما راصد قر دیا کی وجرسے قبول نہیں ہوا ، اب بھر خلوص نتیت سے صدقہ دو - انہول نے تعمیل کی اور انگلی پر فوراً قالویالیا گیا -

بعدازاں ، فسندها یا - ایک مرتبر میں اپنے مطالع کی تا ہیں اور کچے ندرا ذہلے کے خوات اسلامی کی بیں اور کچے ندرا ذہلے کو نواج تونسوی کی زیارت کے لیے روانہ ہوا - موضع ماڑی میں مجھے دات آئی، وہاں میراسامان اور ندرا نے کی رقم چوری ہوگئی - میرسے ساتھی نے کہا - یا اللہ میر چیزی ہم تیرے لیے ہی لائے تھے ۔ قرنے لینے میں مبعت کیوں کی ؟ میں نے کہا جو شخص اپنے تیرے لیے ہی لائے تھے ۔ قرنے لینے میں مبعت کیوں کی ؟ میں نے کہا جو شخص اپنے

ہ کا مناسے صد قر کرے اسے قیامت کے ون دس گذا ورحس کا مال جوری ہم جائے اُسے دوس گنا ملے گا۔

بعداذان ، گئے کو دفاداری کا ذکر آیا ، احد دین درویش نے عض کیا کہ صاحب نادہ عمددین صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے نظر کی ترخوں اور کبوتروں کی مفاظت سے عمددین صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے فک خدا بخش کو دے دیا ، و دہین دن تو اللہ ایک تا بال رکھا تھا۔ ہم کچھ ترت کے بعد ہم نے فک خدا بخش کو دے دیا ، و دہین دن تو ان کے باس بندھار ہا ، حب انفول نے کھولا فو فوراً دریا عبور کرکے یہاں آگیا اور ابھی مک یہیں ہے۔ اب نے بوجھا ۔ کو نسا ہے ؟ اس نے بتایا دہ جو مشرق کنویں کے باس بیھ آئے ۔ پیرفرایا۔ ابھا ہے ، مسجد سے تو دور ہے ، اس کی دیکھ مجال کرنی جا بیٹے ۔ بیرفرایا۔ کے کو گھریں ذرکھنا چا بیٹے ۔ کیونکہ وہاں رحمت کا فرشہۃ نہیں آئا ، جیسا کہ صدیث میں فرکور ہے :۔

لا يدخل الملدكة فى البيت بحب كرين كم تبود إلى فرشة وافل الكلب.

بعدازان ، آپ نے نواج سگ پرست کی حکایت بیان کی ، فرایا - بین نے قصر چیار درولیش میں بڑھا ہے کو ایک باوٹ ہ کے پاس بیٹ قیمت جوا ہر بھے ، بوشخص آ آ باوٹ ہ اسے اپنے جوا ہر دکھا تے ہیں ، اسس میں کونی عظمت ہے ؟ ایسے جوا ہر قو فعال سوداگر سنے اپنے گئے کی گردن میں ڈال رکھے بی اس میں کونی عظمت ہے ؟ ایسے جوا ہر قو فعال سوداگر سنے اپنے گئے کی گردن میں ڈال رکھے بی بادست ، اسس کی بات پر بخیدہ ہوا ، اس نے وزیر کوقید کردیا ۔ وزیر کی لڑکی مردا نہ لباس بین کر اس سوداگر کی طرف میں جوا ہر ڈالنے کی وجر دریا فت کی ۔ سوداگر بین کہا۔ یہ کما میرا دفا دار ہے ۔ چا بنچ ایک و تب میں سوداگر کی کوگیا اور اسے گھر پہی مجور ڈاکھا۔ یہ کما میرا دفا دار ہے ۔ چا بنچ ایک و تب میں سوداگر کی کوگیا اور اسے گھر پہی مجور ڈاکھا۔ یہ کما میں جب میں جماز پر سوار ہوا تو میں نے دمکھا کو گئا جماز کے پیچے ہی جی آ تا ہے ، حتی کہ جماز کے ساتھ جند اور لوگ بھی ایک کنویں جماز کے ساتھ جند اور لوگ بھی ایک کنویں میں قید ہوئے ، اکس دفت میراک ہر روز نز دیک ، کے گا دُل سے روٹ کا گڑھ او تا اور کنویں میں قید ہوئے ، اکس دفت میراک ہر روز نز دیک ، کے گا دُل سے روٹ کا گڑھ او تا اور کنویں میں جی جائے گئا ہے ایک دون میرے ساتھیوں کے ورثار آئے اور انہوں میں جی میں جی کھی لیت ۔ ایک دون میرے ساتھیوں کے ورثار آئے اور انہوں

نے کنویں میں رسر ڈال کر اتھیں لکالا ، ساتھ مجھے بھی نکال لیا گیا۔ میں بھر وہال سے سوار ہوکر اللہ اللہ دریک تا جی میرے ساتھ ساتھ رہا۔ میں جمال بھی گیا اس نے میرا بچھیا زجھوڑا۔ لیس میں نے اس کی دفادری کے پیش نظریہ دوگوہر اسس کن گردن میں ڈال میشے۔
بعدازاں ، اصحاب کمعن کا ذکر چھڑا ۔ فرایا ۔ حب ظالم بادشاہ دقیا نوس کے خوصت چذنیک نوجوان گھرسے نکل پڑے توایک گڈرینے نے ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے بنایا کہ ہم فعداکی تلاش میں نکطے مہیں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جہتا ہوں ۔ گڈرینے کا ایک کنا تھا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ جلنے لگا ۔ گئے کو جنن ددکا گیا وہ ہرگز زرگا اور اپنے آقا کے بیچھے تیجھے آتا دہا ۔ فوا تعالی نے اسے زبان دی اور اسس نے کہا ۔ اے خدا کے دوستو! بھے اپنے ساتھ کرلیا اور آ کے جل کرایک قار مجھے اپنے ساتھ کرلیا اور آ گے جل کرایک قار میں انہوں نے اسے اپنے ساتھ کرلیا اور آ گے جل کرایک قار میں انہوں نے اسے اپنے ساتھ کرلیا اور آ گے جل کرایک قار میں انہوں نے دوستوں کے طفیل اس کے کوقیا مست میں انہوں نے دوستوں کے طفیل اس کے کوقیا مست کے دی اس میں انہوں نے دوستوں کے طفیل اس کے کوقیا مست کے دونا میں انہوں نے دوستوں کے طفیل اس کے کوقیا مست کے دن انسانی صورت دے کرجنت میں داخل کرے گا۔ بقول سعدی م

سگر اصحاب کھٹ روزئے جبٹ پے نیکاں گرفت ' مردم سٹ کر ترجر:۔ اصحاب کھٹ کا گٹا صرف چند دن نیکوں کی بیروی کرنے کے باعث انسان ن گئے۔۔

بعدازاں ، فرمایا۔ اکثر لوگ کُتے کی ضدمت کرنے پر بخٹے گئے۔ بھر فرمایا۔ کسی آ دمی نے جنگل میں ایک بیاسا کمیاً دیکھا جو پاکس کی شدّت سے مرنے کوتھا۔ اس آ دمی کے دل میں رقم آیا ، اس نے اپنی ٹو بِ کا ڈول بنایا اور رسی کی جگہ اپنی دست رہا ندھ لی اور کنوی سے پان نکال کر گئے کے سمنے رکھ دیا۔ خدانے اُسی وقت بیغروقت کو دھی جیجی کر میں سنے گئے کے طفیل اس آ دمی کے تم گناہ معاف کر دیئے۔

بعدازاں ، آپ نے دابو بھریہ کی حکامت بیان کی کد-ایک دن انہوں نے جنگل میں پایسا گتا دیکھا ، جس پر انہیں دم آیا ، انہوں نے اپنا دوہٹر یا جا در کنویں کے پان میں ر کرکے باہر نکالا اور گنتے ہے منہ میں نجور کرائس کی بایں نجمال ، حبس سے اس کی عبان بچ گئی۔ خدا نے اس شفقت کے طعنیل ، ان صاحب کو نہایت اعلے مقام پر بہنچایا۔

صنمناً ، بنده نے عص کیا کہ ہیں حران موں کر سخی ادمی اگر کبائر مثلاً شراب ، جُوا وغیره کا بھی مرکب ہو تولوگ اسے فاسق نہیں کہتے ۔ فرایا -اس لیے کہ سنی خدا کا صبیب ہو آہے۔

نواه وه فاسق بهو- حدیث تشراییت لی سے .

السخى حبيب الله ولوكان فاسق سخى الله كا دوست بوم به الرج كنام كار والبخيل عدوالله ولوكان زاهد مواور نجل الله كادشمن بوما مه الرجي

عبادت گزار ہو۔

بعدازاں ، اہلِ عرب کی سخادت اور شجاعت کا ذکر تھیڑا۔ بندہ نے عرض کیا ، اوصاف محمد خصا حمد میں کونسی قرم دو سری اقوام برفضیات رکھتی ہے ؟ فرایا ۔ عرب تمام اوصاف جمید خصا سخادت اور شجاعت میں سبعت نے گئے۔ بھر آب نے اس بیان کی تا ثید میں ایک سحایت سان کُ ۔ فرایا ۔ ایک مرتبہ بھاں دو تا بین بیٹھان آئے ، میں نے اسمیں مخاطب کرتے ہوئے مداری راجعی میں

المال والبنون زبينت المحيفة المودولت اوربيع وُنيوى زندگى كُنيت بنور

انفوں نے بیشتو میں کہا۔ " نہ مال رم ، نہ زن رم ، نہ غرم" لیعنی ہم مال ودولت اور
زن دفرزند میں سے کسی کا غم نمیں رکھتے۔ بھران بٹھا نوں نے اہل وب کی سخاوت بیان کی ،
کرایک مرتبہ ہم جج کو گئے ، اس سال بے صرفحط سال بھی ، ہم نے بازار سے اوھ میں ہینے کی ۔
دال ایک رمال میں لی اور اس سے روق تیار کی اور ایک دوست کو دعوت دی - اس
نے کہا میں نمیں کھاؤں گا کیونکی تم نے چیزی جنگے داموں ل ہیں ، بھر ہم نے خود ہی کھا لور
مفرط کرتے گئے ۔ شام کوہم ایک بوب کے ہال معمان مخرے - حبب صبح ہول تو اس نے
ہمارے سامنے کھا نا بچن دیا ، حالا نکر اس کے نیچ اور بیوی فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے
ہمارے سامنے کھا نا بچن دیا ، حالا نکر اس کے نیچ اور بیوی فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے
ہمارے سامنے کھا نا بچن دیا ، حالا نکر اس کے نیچ اور بیوی فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے۔
ہمارے سامنے کھا نا بچن دیا ، حالا نکر اس کے نیچ اور بیوی فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے۔

بعدازاں سندمایا ۔ ع بوں کی مہان فرازی کا طریقہ یہ ہے کہ حب ان سے گھر کو ٹی ہما اُنا ہے توج کچے اہنیں مل سکے مہان کے لیے تیار کرتے ہیں ۔ یہاں کمس کر اگر انھیں اونٹ کے سواکچے نرمٹے تواونٹ ہی کوموٹ ایک آدمی کے لیے ذریح کرفیتے ہیں ۔

بعدازاں امامین کرمین کی سخاوت کامیان شروع ہوا۔ خوابر ممسل امارفین نے فرمایا كمايك مرتبرا ميرالمومنين تصرت المام حن والم محسين اورعب فضرب تعبقر ج كوما وسه عقر اتفاقاً وسَرْ بردارا ونط بیجیے رہ گیا اور مُجوک نے غلبرلیا ۔ آپ کسی اجنبی کے گھر چلے گئے۔ و کھھا کر دروا زے پر ایک عورت مبیٹی ہے۔ امام پاک نے پر جھیا۔ تہا رہے پاکس کچے مانی برگا اس نے کماریاں بان ہے ، آپ مواریوں اُڑی اور آرام کریں مین مینوں شہزادے اُ ر پڑے اور مانی بی کر آرام کرنے لگے۔ اس عورت کے ماس ایک بکری تھی۔ اس نے دور حدو كرايف محرم مهمانول كوييش كيا اور بيران كي صيافت كے ليے اسى بكرى كو ذرج كر دالا يمينول شہزادوں نے سیر ہوکر کھا نا کھایا اور جب انعلی حقیقت حال کا علم ہوا تو انھول نے موش مور فرایا۔ اے صاحبہ اگر م مجی دینہ منورہ میں آؤ تو ہمارے ال معان عظمرا - سم مماک اس خدمت کا حق ادا کریں تے ۔ ہم دونوں صرت علی سے بعظ بیں اور یہ عابق بن جغر ہے۔ جب اس عورت کا شوم آیا تو اس نے پوچیا۔ بکری کمال سے ؟ عورت نے تمام حال باین کیا۔ وہ اُ دمی خضباک ہوا اور کینے لگا۔ ہماری روزی اسی کے دودھ پرحتی -اب ہم اس ورانے میں کیا کریں گے ، عورت نے کہا۔ خدا رزاق ہے۔ وہ مرجیز کا بدلدا دا کر دیتا ہے۔ کچے مدت کے بعد اتفاقاً وہ میاں بیری دونوں مدینے کی ایک گل سے گزر رہے تھے کر حز الم سن في في اسعورت كوبيجان ليا اور فرايا - الع مهر بان مال محيد بيجيانتي مو؟ اس في كها مي توبيال مسافر بول ، كسى كونىي بىچانتى! امام موصوت في فرمايا ، يى و بى بول كم میرے ساتھ دواور بھال بھی تھے اور ہم تمارے مکان پر گئے تھے اور تمنے بڑی ہر بانے ہاری مهان کیلئے کری ذیح کر دال بھی ۔اب ہم تیراحق ادا کریں گے رکیس آپ ان دونوں کواپنے گھرلے گئے اور ان کی ممانی میں کوئی کسر مابق نر چھوڑی ، پھر ایک مزار بکری اور ایک فلام دے کر انعایں حزت امام حدین کی فدمت میں جیجا- انفول نے بھی ضیافت کے

کے بعد اتنا ہی صل وے کر حضرت محبد اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ انھوں نے بھی ان کے سکف ا پنے بھانیوں کے برا برسلوک کیا۔ وہ میاں بیری تدین مبرار کریاں ادر تدین غلاموں کے ساتھ بڑی بيت دوست عرضت كاك.

كيس اك دروسي جان كريسخادت بى كانتيج سى-اس عورت مفاطوم نيت سے ایک بحری زبان کی بھتی اور ضدانے اکس کے عوض تین ہزار بکریاں اسے دیں یوفن

بونیکی فلوس نیت سے کی مبائے اس کا صلہ بیٹیار ہے۔ بعد ازاں ، سلطان المٹ ٹنے خواجہ نظام الدین اولیا کا ذکر حجیرا ۔ فرمایا ۔ مضرت کینج پی نے سلطان المنائخ کورخصت کرتے وقت ایک کی عنایت کیا ۔ خواج صانحب ، حفرت ما ن صاحبات دُما على كونے كے ليے كلم كى ڈيور مى برگنے ، اندرسے صاحبزادوں كے رونے کی آدا۔ آرمی متی - خواج صاحب نے فادمر کے ذریعے ، بچول کے دونے کا سبب پر جھا۔ بوا ب آیا کہ نیچے معبوک کی وجسے جلا رہے ہیں۔ نواج صاحب نے اسی شکے کے بھنے ہوئے چنے خرید کراندر بھیج دیئے ، جوانھیں باوا صاحب سے الاتھا ۔ اورخودا جاز ع كر مبع كئة رجب معزت كنيخ شكر الكر تشريف لائ تو بي چند پيجار است تق ا پر جيا كهاں سے آئے ہيں ؟ مائی صاحب كها - نظام الدين اجازت مانظنے آيا تما اور انسس نے شکے کے خرید جمیعے ہیں۔ باواصاحب نے فرایا ، میں نے دنیا کو گھرسے نکالاتھا نظام الدین

بعدازاں ، فرمایا - اسی ایک شکے کی برکت سے فائدان نظامیہ کے وسیع سنگر اورفتوما كاملسله اج يم مل رابع -

بهرفت رایا - ایک دن میں تو نسے شرافیت میں تھا ، اتفاقاً اس دن میرے استاد سحزت مامول صاحب کابوس تھا ، میرے پاکس معمولی سی نقدی تھی ، ہیں نے اس کا آٹا خوید کر روشیال بیکائیل اورم حوم کی قبر برجا کر درو د فاتحر اور ما حضر کا تواب ایصال کیا رحب میں داہیں آنے کے لیے اٹھا توزمین پر اتنے ہی پیسے پڑے تھے جتنے کا میں نے آٹاخر میاتھا، میں نے بیسے اٹھا کر کہا ، سبحان اللہ ، یام حوم کے عرس کی برکت ہے۔

بعدازاں و شدمایا ۔ ہمارے سک میں ووٹی دینا تمام اعمال پرفضیلت رکھنا ہے۔ اس لیے درولیش کو چاہئے کر حسب توفیق اس بارے میں انتہائی کوش کرے بعدازاں وزایا۔ مثالی کے اعجائس میں ہمت فرائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک متعدی عبادت ہے ، حدیث متراہیت میں ہیں :۔

خیرالناس من ینفع الناس ، وگرل می بهتروه سے جس سے دوبروں کو فائدہ پہنچ ۔

توگریا اسس صدیث کے مطابق عبادت کی تعرفیت میں ہے کہ وہ متعدی ہو۔ واسل کی دہ سے چند ستی لوگ فائرہ اٹھالیتے ہیں اور مشانح کی روصیں بوس کرنے والے کی مدوکر تی ہمیں ۔اکٹراوفات بدھبی اتفاق ہواہے کہ ہوس کے دن فاتح کے لیے گھر میں کو ک مین پیز دستیاب زہر کی تو فاتح کے دقت صاحب ہوس کی برکت سے کوک کھا فا وغیرہ آجا تا ہے ۔

منی نده نے وصل کی ، عُرس کے لیے کس قدر کھا الیکا نا جیا بیٹے ، فرایا ۔ جتنا زیادہ ہوگا ، بہتر ہوگا ۔ اور اگر زیادہ کی توفیق نز ہو تو جتنا میں آئی ہے کانی ہے ، خواہ اپنی ہی آئی پر ختم پڑھ کر خود ہی کھالی جائے تو پھر بھی جائز ہے ۔ میں نے ایصال تواب کا طریقہ پوچھا تو فرایا ۔ مصرت رسول خداکی روح اقدس کو تواب بہنی کر اپنے سلسلے کے مت تُخ کی روسوں کو نام آئے تو کہ سن موسوں کو نام آئے تو کہ سن موسوں کو نام آئے تو کہ سن میں اولاد ، اس کے والدین ، اسس کی اولاد ، اس کے خلفا مراور کس کی مریدوں کی روسوں کو پہنچے ۔

بعدازاں ، مولوی مراج الدین سکنہ کھڑ ہے کو مخاطب کرکے فرمایا۔ الواکس کاسلسلہ ''کھزٹ کے ہوئی سے نٹروع کرنا چاہیئے۔

بھرسندمایا ۔ آنحضر کی ناریخ وفات کے بارے میں اختلات ہے۔ اکٹر کے نزدیک آنھوی اور بعض سے نزدیک آنھوی اور بعض سے نزدیک بارھویں تاریخ سنے - میکن ببلا قول سب سے صحیح ہے۔ بارھویں تاریخ سنے - میکن ببلا قول سب سے صحیح ہے۔

بعدازال ، فرمايا - ايك دن سطانُ المش نخ في نواج كنج مشكر معامات

طاب کی ، آپ نے فرایا ۔ آج حضرت رسول طرا کا بوس ہے ، اور اکس دن بیٹے لاؤ کی دومبری تاریخ مقی-

بعدازاں ، و نسر مایا - آنخفرت کی مّاریخ و فات ہیں اختلات کی وجربیہ کم آپ ۲ رمیع الاوّل کوفوت ہوئے ، از داج مطہرات نو تقییں ، جن میں سے ہرایک نے ایک ایک دن آنخفرت کا عوس کیا ، بھر ۱۲ رمّاریخ کوخلیفہ کم ملین حضرت ابو بحرصدیق منا

نے ہوس کیا۔ اس وجہ اکثر لوگ ۱۱ ربیع الاوّل کو آپ کا عوس کرتے ہیں۔
بعد ازال، غلام محمد درولیش نے عض کیا کہ سمان ما وصفر کے آخری بدھ کوعید
کرتے ہیں، اس کے معلق وضا حن فرمائیں۔ فرمایا۔ رسول ضدا ما وصفر میں بھار ہو ادراسی مبیلنے میں آخری بدھ کو آپ کی صحت بحال ہوئی، لہذا آپ کے متعلقین میں مرطرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، اسی وحرب مسلانوں میں اس دن عید منانے کا دواج ہے۔
بعد ازال، حن رمایا۔ خواجگان جیشت کے زدیک سب سے انفسل اور انہمائی مردری عمل روٹی دینا ہے ، جو دومرے خاندانوں میں اس عظیم انشان اہتمام کے سکھ

منديس ياما جاماً -

### جهادِ مسغروجادِ اكبر

ہم چیوٹے ہیں دسے بڑھے ہماد کی طوف ٹوٹ اُتے ہیں .

رجعنامن جهاد الاصغرالك جهاد الركبر

بھرآپ نے متنزی ردمی کے بیشو را طع س اسے شہاں شتیم ماخصیم بروں ماند زو خصعے بتر در اندروں قدر جعنا من جب دالاصغر بم سمل سنیرے دال کو صفعال شکند شیراں را دال کہ خودرا بشکند

ترجمہ: ۔ ۱ - ۱ ہے شنشا ہو! ہم نے میدان جنگ میں توابینے دمن کو مات کرلیا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک دشمن ہمارا نفس ہے اور وہ ابھی تک ہمارے اندرزندہ وسلامت چکھاڑ رہا ہے۔

ر ہو ہے ہاں ہوں ہے ہے۔ ۷۔ کفارسے نیٹ لینے کے بعد ہم اپنے نفس سے بر سرپیکار ہیں ، گویا ہم ھجوٹے جہا دسے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے ہیں -

٣ ـ وه بير دا بجي كوني شير كملانے كاستى جى جو محض چند صفول كو در سم بر سم كرلينا

ہی اپنا کمال سجب ہو؟ شیر تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کچھاڑنے پر قادر ہو۔

بعدازاں، سنہ مایا۔ جہادِ اصغ بھی وہ بہتر ہے جس میں کوئی مسلمان کسی کافر بادش گرتنقین اسلام کرے اور اگر بادش ہ اسے قبل کر ڈالے تریہ شہادت کبریٰ کہلاتی ہے۔

بعدازاں، آپ نے نواب منظفر ملیا ٹی کا واقعہ بیان کیا کہ جب شکھوں نے ملیان پہری کا محاصرہ کیا اور محصورین میں سے بہت سے آو می قبل ہموئے۔ حتیٰ کرصرت چالیس پہری نواب صاحب کو مشیروں نے مخورہ دیا کہ شکھوں کے ماچھ دہ گئے ، نواب صاحب کو مشیروں نے مخورہ دیا کہ شکھوں کے ماچھ منا مدب ہے ۔ نواب صاحب اس بات سے بہت زیادہ خشمان کہوئے اور کہا۔ ایے نا دانو! تم نہیں جھتے کہ پیلے اسی ڈاڑھی کے ساتھ میں نے بہت اسٹہ کا طواف کیا اور پھر دسول خدا کے آسے آپ کے باتھ کا ذرق کی تعظیم کر نامیرے لیے کہاں مناسب ہے ؟ اس کے بعد نواب صاحب غصے پر قابور نہا ہوئے ہوں کے کہاں مناسب ہے ؟ اس کے بعد نواب صاحب غصے پر قابور نہا ہوئے ۔ درجے پر فائز ہموئے ۔

بعدا زال ، حسنه مایا - انسان کا نفس دیچه کی مانند ہے ، اور سالک قلندر کی انذ-مرید کومیا ہمنے کہ وہ بھی اپنے نفس کےخلات اسی طرح کوسٹسٹ کرے ، جس طرح قلت کہ ریچہ سے ساتھ گھتھ گھتھ ہومیا تا ہے ، تاکہ خدا اسے نفس کے تشریبے محفوظ دیھے ۔ صوفیا کے ز دیک الیمی کوشش جا دِ اکبرکہلاتی ہے ۔

بعدا زال ، سلطان ردم کے جہا دکا ذکر تھڑا۔ اسی اثنا میں را جوعد ابنتے خان دار پر مام کے جہا دکا ذکر تھڑا۔ اسی اثنا میں را جوعد ابنتے خان دار پر مام مام بھوا ، ہو جنگ کے لیے استنبول گیا ہما تھا ۔خواجہ شمس العاد فین نے سلطان روم کے قوانین تخت گیر کے حالات دریافت کئے۔ را جو صاحب نے وام کیا کہ سلطان روم کے قوانین کو در ہوگئے۔ آپ نے فرایا۔ سے سازش ہیدا کی ہے ، اسی وج سے سلطان روم کے قوانین کو در بڑگئے۔ آپ نے فرایا۔ یر عجید میلانی کی ہے کہ عیدائی قوم تر ہندوت ن سے سلطان روم کی ایدادکرتی ہے اور اس کے اپنے میان امرااس کی مخالفت کرتے ہیں۔

بعدازاں ، دریافت فرمایا کہ شہر استنبول کا طول ہوٹ کتنا ہے اور اس کے باسند
وینداری میں کیے میں ، راجرصا حب نے ہوٹ کیا ۔ شہر استبول تقریباً میں کوس لمبااور میذر ،
کوس چڑا ہے ، اور وہاں کے مرد ورتمیں دن رات احکام مٹر عید کی بجا آوری میں شخول میں اور
اینے بچول کو جنگ تربیت ویتے میں تاکہ جنگ کے وقت کام آئیں اور جب جا دکا وقت آئے
تو نیز فوجی بھی اپنی اپنی ملازمت سے نام کٹواکر نی سبیل الشرجا دکریں ۔ استبول میں محبدیں ہی
مشار ہیں ۔ جامع سجد سب سے بڑی وقت بیلے یہ محبد عیدائیوں کی عبادت گاہ تھی ، حب اس شہر پر
مسمانوں کا تستم مہوا تو انہوں نے اسے جامع مسجد قرار دیا ۔

بعدازاں ، حضرت علی اور امیرمعاور کی جنگ کا ذکر حجرا۔ فرمایا ۔ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت اور حضرت امیرمعاور کی اور سے معرف امیرمعاور کی اگر جہدکا نظامی وجہ سے محضرت امیرمعاور کی اگر جہدکا نظامیر جو تعلیم محبی محضرت امیرمعاور کی اگر جہدکا نظامیر جو تعلیم محبی اسے ایک تواب مل جاتا ہے ، امذا درویش کوجا ہیئے کہ ان حضرات کے بارے میں کچھ دیکھے ۔

بعدازال، صندمایا - ایک دن صرت ادام سین انخفرت صلے ست علیہ وسلم کی ران
مبارک پر بیعظے تھے کہ آپ نے فرایا، خلافت اسلام سیس سال باتی رہے گی، اس کے بعب
خلافت کا قابض ایک صاحب اسلام ہوگا - چنانچ جب اس میعادسے چھے مبینے باتی ہے تو
صفرت ادام حرین نے حضرت امیرمعاوی کو کوطلب کیا اور خلافت کی باک ڈور ان کے حوالے
کو دی - لہذا اس صدیت سے حضرت امیرمعاوی کا اسلام نابت ہوا اور راففیوں کا قول
ماطل ہوا جوامیرمعاوی کے اسلام پر تمک کرتے ہیں اور انھیں براجوں کہتے ہیں۔

پھرآپ، نے چند مهندی اشعار بڑھے جن سے عبدت اہل بیٹ کی ماکید، مشنی عقائد کی آئیداور داففی عقائد کی تردید ہوتی ہے۔

#### خواجه تونسوى كارهد دماهده

اتوارکی رات کو قدم بوسی کی سعاوت عاصل ہوئی۔ مولوی معظم دین صاحب مرودی سید
اللہ بخش هاجی بوری ، بیر غلام فحر سال ، فہر شحر بخرش سمرا اور دوسر سے یا دان طریقت بھی ترکیج بس
ضفے بحضرت نوا بر نونسوی کے مجاہدات کا ذکر حجرا اینوا بیش العارفیون نے فرایا ۔ حضرت
نواج تونسوی نے ڈاڑھی آنے سے پہلے نواج فہادوی سے بیعت کرلی اور عمر کے آغری آیام
کی مجبوک ، بیاس اور بے نوابی کی تکلیف ، کہ جے آپ صوم معنوی کہتے تھے ، بڑی فوشی سے برزا
کرتے رہے ۔ مردیوں کے موسم میں برمنہ جاریا ٹی پرسوتے اور کمبی کمجار باؤں کے نیچے جانماز بھیلا
لیتے ۔ آپ کی جاریا ٹی مزری کے سخت اور کھر درے دیئے سے ثبنی ہوتی تھی ۔ اکثراوقات آپ
دوز انو بیٹھٹے تھے ، اسی وجہ سے آپ کی دونو بیڈلیوں کی جلد حم کر سیاہی ڈائل ہوگئی تھی ، کمجی کمجی
دوز انو بیٹھٹے تھے ، اسی وجہ سے آپ کی دونو بیڈلیوں کی جلد حم کر سیاہی ڈائل ہوگئی تھی ، کمجی کمجی
نر لگاتے ، کمجی میوسے نرکھاتے میے اور کمجی پیلو درخت کا بھل جھرت گئیج سے کرو کی سنت سمجہ کر

والله محنج سشكر كليان تونسوي"

بعدازاں ، مندمایا - آپ تمباکو کی سادہ نسوار بائمیں باتھ سے استعمال کرتے بادجر کیے قتم تم کی اعلا بنارسی اور لیٹ وری نسوار تحفے کے طور پر آپ کی ضرمت میں پیش ہوتی تھی ۔ بعدازاں ، فرایا - حضرت کے اُسا نے کے درولیٹ مچیز کے کلٹنے سے بہت ننگ اُئے ہوئے مقے ، لیکن حضرت نے کمجی بیٹ کا بیت نزگی بلکہ فرائٹ کے میرا خون کڑوا ہے ، مجھے مجیز نمایس کا ٹما ۔

بعدازان وزمايا - بوشخص عشق اللي مي ستغرق بهوا مي كسي موذي كي ايندارساني كاكيا

در عراب فيرسف راها م

طا زروح من اگر قدلس کشیں بود جہ یاک اگرچه شود تنم مهمر جمحج قفس حب ک جاک

ترجم: - میری دوح کاطائر گیند بال اکر استیان محبّت میں ارسے اُستے حرم ذات کی قدسی فضامیں باریاب ہوجائے تو پیر مجھے اس کا کھٹم نندی رُخوا د میراسم ، مجاہدہ دریاضت کے 

بعدازان افزیایا ز بر تونسوی کے اور وا ذکار بیشمار محقے ۔ نماز تبجیر المقراق اور حیات کے علادہ جمیس رکھت نیاز اوا ہمین ٹن م کی نماز کے بعد پڑھتے گئے اور پھر تمام رات ا ذکار واشخا<sup>ل</sup>

بعدازان • فرمایا به حضرت تونسونی کی خوراک انتها کی ساده اور مختصر تقی به آپ اکثر گرم سادہ رونی گوشت کے شوریے کے سابھ کھاتے ،حبس میں تھی کی بہت معمولی آمیزیش ہوتی عتی ، آب کے کھانے کا گوشت ادھ لیکا ادر ادھ کچرا ہو آتھ ، جھے آپ کے سواکوئی ادمی تنين كها مكمة تفا . كهانا كهات وقت أب كابياله بإنى سي تفركر ما من ركا ديا حاماً تقا- ايك لقمر آب محورًا سا جباتے اور اکس کے بعد پانی کا گھونٹ پیلیے 'اکس طرح کھا نا بہت کم مقدار میں کیاتے اور جو کھاتے وہ لُطف کیے بغیر کھاتے تھے۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ آپ کبھی تنها کھا نا نہ کھا تے ، اکٹر مولوی محمدامین صاحب کو اپنے ساتھ بھاتے ، اگردہ موج دیز بوتے تواپنی صاحب زادی صاحبہ کو مشر پکے طعام کرتے۔ ایک دن آپ نے حسب عادت صاحب زادمی صاحب کوطلب کیا ، ان کی دالدہ کے عوض کیا ، عزیب زازاب لاک بالغ ہوگئی ہے اور آپ کے سائٹہ کھانا نہیں کھاسکتی۔اسی وقت آپ نے اپنی ہمٹیرہ کو ُللاکرکہا کرمیں نے اپنی ہیٹی کارسٹ تیرے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعدا گرآب کبھی گھر میں کھانا کھاتے تواپنی بول بعنی صاحب زادہ گل خرصاحب کی صاحبزادی كوما عقر بعظامتے۔

بعداراں ، فرمایا۔ ایک دن اپنے در دبشوں کے ساتھ مهار ترلیب مارہے تھے ،میں

بھی ہمرکاب تھا ، ا چانک تیز باریش ہونے لگی ، قریب ہی ایک گاؤں تھا ، تمام دوست اکس میں ہیں چیا گئے ادرایک ایک کرکے رہائش کے لیے مختلف گھردں میں بٹ گئے ۔ میصلجزاد ، گل محدصاحب کے خیصے میں جلاگیا ۔ حب چاشت کا دقت ہوا توخواجر تونسویؒ نے فرفایا ، مولوی محمدا میں کولاؤ کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاڈں ۔ صاحب زادہ صاحب نے وض کیا ۔ تمام بوگ بادش کی دج سے گاڈں چیلے گئے ہیں ، یہ ایک مافظ قرائن ہے ! آب نے فرفایا سے بھی مولوی ہے ۔ اُسے آپ نے اپنے ساتھ بھا کر کھانا کھایا ۔ اکس دن سے وہ صافظ بھی مولوی کے نام سے شہور ہوا ۔

بعدازاں ، دخروایا - اگرجرا ب کاپیش اوم بننے میں مجھے دہشت اورخوف دامنگیر ہوتا تھا۔ سکن بامرمجبوری دوبار آپ کاپیش اوم بناور دو ہی بار آپ کا مقدی بننے کا آفاق ہار بعدازاں ، مخدروایا - کابل اور قندھا روغیرہ سے طرح کے میوے مثل اپنے ، شکٹ بادام ، انگور وغیرہ اُتے رہتے تھے ، جنہیں آپ دروسٹوں میں بانٹ دیتے ، سکین خودان میں سے کچے زکھاتے ۔

بعدا زاں ، فرمایا ۔ بوشعے بوگ صنعت کی وجہ سے اپنی عمر کے آخری تھے میں ناشتہ یا عصر این عمر کے آخری تھے میں ناشتہ یا عصر این وغیرہ کھانے کے طاقت نہیں رکھتے ۔خواج تونسوی نے کبھی ناشتے کی طرف توج نہ کی میں بھی تجھی کبھی کبھی منعیٰ کے دو دانے کھا لیستے ، ایک دن خادم نے تمین النے بیمن کئے ، فرمایا آرام دل کے لیے دو کافی ہیں ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ خوبوزہ اور تربوزہ کبھی نہ کھاتے ۔ جب ببایس غلبہ کرتی توایک ووگھونٹ بان کے پی لیتے ۔ آپ کالباس بھی سادہ اور بان لکھف ہوتا بھا۔ جب قیم کا کیڑا ہوا بہن سیتے ۔ آپ کالباس بھی سادہ اور بان لکھف ہوتا بھا۔ جب قیم کا کیڑا ہوا بہن بین لیتے ۔ آپ آپ کالباس بھی سنز دھاری والی کینگی بیننے ۔ اکثر آپ کالباس بہن دھاری والی کنگی بیننے ۔ اکثر آپ کالباس بھی میرخ مغزی والی جار ترکی ٹوپی اور شلوار ریشتمل ہوتا تھا۔ سردیوں کے لیے بادیک وھاری والی سنگی صاحب مادوی نے اپنے ذمیر کے رکھی تھی ۔ وھاری والی سنگی صاحب زا دہ غلام نبی صاحب مادوی نے اپنے ذمیر کے رکھی تھی ۔ بددازاں ، فرمایا ۔ خواجر مهاروی کی ولایت اور معیت کا وہ چرچا نہیں جو ہمیں خواجہ بددازاں ، فرمایا ۔ خواجر مهاروی کی ولایت اور معیت کا وہ چرچا نہیں جو ہمیں خواجہ

وّسُویؒ کے ہاں نظراً ہم ہے۔ جنا بخبر رانخ الم المان المرات المبندوت ن اور حویمی شرافین سے بلیٹھارلوگ اپنی اپنی استعماد کے مطابق حضرت تو نسویؒ سے فیضیاب ہوئے۔ بعدازاں ، فرمایا۔ خواج تو نسویؒ کی زیارت سے پہلے میرے دل میں خیال آناتھا کہ بزرگانِ

بعد الله جران برایا به والمجوسوی بی ریادت سے چھے میرے دل یون بیان انا مقام درجے کو پہنچے ہیں۔ سلف مثلاً حصرت عوف الاعظم و مشیخ بها ، الدین وغیرہ ولایت میں کمال کے درجے کو پہنچے ہیں۔ جب میں بعیت سے مشرّف ہوا تو اس تیج پر مہنچ کہ شا میں تقدیمی بھی اس م تب کو نہ پہنچے موں ہو نواج تو نسوئی کو ملا ہے۔

بعدازاں و سندمایا - آپ کے تمام اخلاق وعا دات اور اقوال وافعال سنّت نبوی ا

بعدازاں، وف مایا ۔ خواج تونسوی فرمایا کرتے تھے کرم اوجی نے دنیا کو کر امجلا کہا ہے لیکن عوکچے مولانا روم نے کہا ہے وہ کسی سے نہیں بن پڑا مہ

الله وُنت به کهین وجهین العنت الله علیمهم الجعین ترجم : ـ ونیادار کیا چوٹ کیا بڑے سب پر خدا کی لعنت ہو!

خواج تونسوی فراتے کداگر دُنیا کو اکس سے بھی زیادہ بُراکنے کاکوئی علمی امکان واتی برتا تر میں مولانا روم سے بھی زیادہ اسے بُراکسا -

بعدانال اون ما و حضرت خاج تونسوی کی مدمت میں بھی بھی خرعلیا سلام آیا کرتے تھے، جنانچ ایک مرتب میں خاج میں خاج مصاحب کی مدمتِ اقدس میں ماصر مقاکد ایک بُورُها سفیدرلیش اور پرکیٹ ان مال شخص اپنی پیٹھ رکوئی نیچیز باندھے خاج صاحب کی مدمت میں طفر موا ، آپ نے اس کی تعظیم کی رحب وہ آدمی میلائی تو آپ نے دوستوں کو بتا یا کہ رہے آدمی میلائی تو آپ نے دوستوں کو بتا یا کہ رہے آدمی میلائی تو آپ نے دوستوں کو بتا یا کہ رہے آدمی میلائی تو آپ نے دوستوں کو بتا یا کہ رہے آدمی میں مقام

بچرن دایا - سلطان المش کمنح خواج نظام الدین ادلیاء کی خدمت میں بھی اکتر خفرطالیسالم آتے سکتے ۔ بچاننچ ایک دن وہ محبس میں تشریب استے اور ایک صاحب وجد صوفی کی بیچڈ رسے وہ خس و خاش کہ جھاڑتے رہے ، جرحالتِ وجد میں لگ گئے تھے۔ ایک اور شخص خضر علیہ السلام کی زیارت کا بڑامشہ ق تھا ، کمی نے اسے بتایا کہ اگرتم خفز کی زیارت کرناچا ہوتو فواجرنظام الدين اولياء كى صدمت يس ماو تماراكام برجائے كا-

بعدازاں، حضرت محرعلی شاہ لکھٹوی کے ذہر داتھا کا ذکر حیرا۔ مولوی مراج الدین سکنہ کر پہنے دائیں حبانے کے لیے اجازت طلب کی منواج شمس العارفین نے فرایا۔ آج بیش فر بیر سندرایا ۔ مرید کو جا جیٹے کہ نف ٹی خواج شات اور شیطانی وسوسوں سے پر ہمیز کرے اور اپنے شیخ کے اوصاف ایٹائے۔

بير زمايا - سيد فحد على شاه لكعنوى برائد زابد تق مي سال مك اجير شرايت مي خواجه معلین الدین کی درگاہ پر بالی بجرتے رہے۔ معرصرت کنج سنکر اکے ردصنہ مبارک کی ریادت کے لیے پاکمپتن آئے۔ اسی سال خواجہ تونسوی بھی پاک پتن گئے۔ وہاں شاہ صاحب نے آپ کی فدمت میں اپنا حال میان کیا ۔ خواج صاحب نے دالیس دوائل کے دفت سیدرصوف کو مجن ما كالح ليا - داكت من صرت نے فرمایا ١١ سے كوئى ووق وشوق كى چيز شنار سيد صا نے کوئی چیز شروع کی اس وقت نواج تر نوی پر ذوق دوجد کا زبردست غلبه تقا ۱ آپ کے زیردان گوری عتی ، اس کے تمام بدن سے لیسین بھنے لگا کشنی دفتہ آپ نے زمایا۔ یسی شعر پڑھو، ٹا مصاحب نے کئی دفعہ وہبی شعر بڑھا۔ بھپر تونسہ شریعیہ بہنے گئے ۔ یہاں تھزت تونسوی نے شاہ صاحب سے پوچھا۔ تہاری خواکش کیا ہے؟ انہوں نے بوض کیا ' میری خواکش ہے کرآپ مجھے بعیت سے مزرون فرائیں۔ فرمایا ، تھارے وجودیں ہندچیزی بعیت کے منانی ہیں، جب مک تم انھیں دُور منیں کردگے مزل مقصود کے منیں بینچے کے -ایک تو یہ كرتمهين نوا بخصب ماصل ہے اور حب شخص كويرمنصب حاصل ہوا سے دو مر ہے حقير نظر آتے ہیں، دور ایکرتم قاری بھی ہوا در حرقاری ہو وہ عام طور پر دو سروں کو غلط خوان کھیا ہے' تیسرا یر کمتنی علمی فضیلت بھی ماصل ہے اور جوعالم ہواسے دو سرے لوگ ما ہل دکھائی دیتے ہیں ، چوتھا یہ کتبیں اپنے حب نب ربعی فمزہے کرستہ ہوا درجوستہ ہو وہ کہتا ہے کوئی شخص خواه کتنا ہی بڑھ لکھ لے سیر منیں بن سکتا۔ جب شاہ صاحب نے یہ باتیں کئیں تو بچۇٹ بچۇط كردونے لگے۔ دروليتوں نے اہنيں بست تحجبا باكرھرن صاحب يہ باتير كھن لفین کے لیے فرارہے ہیں۔ تم ہوائے ار ہوکو سنو۔ سیدم صوت نے ہوس کیا۔ میں عام مذکرہ

اوسان کو بالائے طاق رکھ کو کا مل ادادت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہول ۔

مزابہ تو نسری ٹے جب شاہ صاحب کو طالب صادق بایا تو انھیں بیعت کو لیا اور پھران کی

استعداد کے مطابی ایک الگ حج ہے میں بھا کراورا دوا ذکار کی ملقین کردی ' پھر کچے مت کے

بعد خلافت دے کر روا ذکر دیا ۔ اس کے بعد شاہ صاحب ڈیرہ غازی خال چلے گئے اوروہ ل شہر کے کلی کرچوں میں گھو متے رہتے ، دنیا داروں کی طوف مطلق رجوع نہ کرتے ۔ بیسیوں مرتبہ

نواب بها دل خال آپ کی زیارت کے لیے آیا لیکن کچے بوض نہ کر بایا ۔ ایک دن لوگول سنے

شاہ صاحب سے عرض کیا کہ کوچ و بازار میں اس طرح پھر نے سے کیا فائن ج اگر آپ ایک جگہ مستقل طور پر بیچھ جائیں تو یہ اچھا ہے ۔ شاہ صاحب نے بیشر پڑھا مہ

متقل طور پر بیچھ جائیں تو یہ اچھا ہے ۔ شاہ صاحب نے بیشر پڑھا مہ

مرگز نہ شوی سنے برسیا بان طریقت

ضمناً ، میں نے عصل کیا اس شرکا ماصلِ مطلب کیا ہے ؟ مندمایا - فدا کے صنور عجر ونیاز کا درج بلندہے ، فدا کے برائے اپنے آپ کو اس کے صنور میں ، کتے سے منوب کرتے ہیں ادر سب سے کمر مجھتے ہیں ، کھردہ شرکے درجے کو پہنچتے ہیں -

بعدازاں ' سنسرایا۔ شخ کو مِا ہے کہ استفرید کی استعداد کے مطابق اسے اوراد و وفا گف کی تلقین کرسے ' مرید کو جا ہیئے کرصحبت غیرسے پر مہز کرسے۔

بعدا زاں ، فرمایا ۔ دروکیش کو جا بیٹے کردن رات عبا دتِ اللی یم شخول رہے ،کرفنس کے کمروفریب سے بیج جائے۔

بعدازاں ، فرمایا - ایک دن صفرت گنج سنگر کی خدمت میں دردمیش نے عض کیا
کہ آپ کے صاحب زادہ صاحب فاقے کی وج سے قریب المرگ ہیں اگر کوئی جیز بعنایت فرمائی
ترجم انھیں کھلادیں ۔ فرمایا اس وقت کوئی چیز نمیں ہے ۔ کسی سے قرعن نے لو-اننوں نے
عوض کیا ۔ ہیں کوئی آدی قرحن نمیں دیتا ۔ فرمایا ۔ تو چیر کوئی حرج نمیں ، جو کچ کر آ ہے خدا
کرتا ہے ، تھوڑ سے وقت کے بعد خرآئی کرصا جزادہ صاحب فوت ہو گئے ہیں ۔ فرمایا اس
کرتا ہے ، تھوڑ سے وقت کے بعد خرآئی کرصا جزادہ صاحب فوت ہو گئے ہیں ۔ فرمایا اس
کی تجیز دیمفین کردہ ۔ دردلیتوں نے واض کیا ۔ نر آگر اسے اور زنقدی ہے جس سے ہم کفن

تبارکری۔ فرمایا میت کے اور پنیج گھاکس بیپیٹ کر دفن کردو' بین نیج اسی طرح کیا گیا میجان اللہ کا طان حق امکان اور اختیار کے باوجود دنیائے دنی کو تھوٹر کریا دالمبی میں شغول دہتے ہیں۔

بعدا زال معتقی شخص کا ذکر چھڑا۔ بندہ نے بوض کیا۔ متتقی کون ہم را تب بی اون اعلیٰ اور
کی اصطلاح میں متقی کے بست سے معنی ہیں اور اکس کے نین مرا تب بی اون اعلیٰ اور
ادسطہ اون وہ بسے جودنیا کی تمام جیزول میں پر ہمز کرسے اور صوف اتنا کھاتے ہس سے زندہ میں اور اس کے تین مرا تب بی اور اللہ اور
دہ سکے۔ اوسطوہ ہے ہو کھی نے بیلنے کی تمام جیزول کی تحقیق کرے کرآیا بی طال ہیں یا جرام اور
مرحت میں کہتے ہوئے
میں اسلام اور اپنی خوداک اور اپنی توراک اور ایو شاک دینتوں کے بیما ڈے وامن میں بہتے ہوئے
بیان کے کنارے پر بیمیڈ بیائے اور اپنی خوداک اور پر ندے اسے کھا جاتیں۔
پیشے سے پیٹے اور جب وہ مرجائے تو در زدے اور پر ندے اسے کھا جاتیں۔

صنی ، مولوی غلام حسین قریشی سکد گردٹ نے بوض کیا کہ فدا تعالی نے سقی کے اور اوصاف بھی بیان کئے ہیں :-

يومنون بالغيب ويقيموالصلوة ده غيب پر ايان لاتے ، نمازق مُ كرتے وجمارز قنه مونيفقون ه اور جاری دی بوئ فعرّل بی سے تنبی کرتے ہیں۔

سند مایا - قرآن میں مبتنامتقیوں کا ذکرآیا ہے آناصلحار اور شہداء کا بھی نہیں۔ بعدازاں ، مومن کی علامت کا ذکر شردع ہوا۔ فرمایا ۔ کرمومن قلّت ، علّت اور ذلّت سے خالی نہیں رہما ۔ جس شخص کو ان عینوں میں سے کوئی عاربند لا سی ہو وہ کا طالعیا

بدازاں، چارگار تقت کا ذکر ستردع ہما۔ فرمایا۔ سالک کرچاہیئے کرچارچیزیل پنے آپ پر عائد کرسے کم کھان کم سونا ، کم بولن اور کم آمیزی۔ جو دروکش ان اوصاد سے مقصف نہیں ہوگا وہ قرب کے مرتبے کونہیں پاسکے گاہ نہیں ہوگا وہ قرب کے مرتبے کونہیں پاسکے گاہ

بر کم خوردن؛ بر کم گفتن مکن خو ترکم باخلق بودن، خواب کم بو ترجم باخلق بودن، خواب کم بو ترجم باخلی این میل جول کم ترجم : - مقور اگف این میل جول کم ترجم : - مقور اگف این میل جول کم ترجم

اور میند معی مقوری کیا کر۔

بعدازاں ، کسی شخص نے پوچیا کم بولنے اور خاموش رہنے ہیں سے کونسی چیز افضل ہے ؟ فرطیا - علاء کے لیے بولنا انجیا ہے اور در دکش کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے ، کیونکہ قیارت کے دن ہراکی سے اکس کے اعمال کی میکسٹ ہوگی ، علاء سے علم اور صوفیاء سے پروہ پڑی اور خاموش کے متعلق پوچیا مبائے گا۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ خلوت کی دوقسیں ہیں ، خلوتِ صوری اورخلوتِ معنوی ۔ صوری ہے ہے کہ مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کی جائے ، معنوی میرہے کہ زن وفرزند اور دو سرے ملائتِ دنیری سکے باوجود انسان یا دالہٰی میں منہ کس رہے ۔

بھرآپ نے ایک حکایت بیان کی - فرایا ۔ ایک دن خواجہ گنج سٹ کڑع صرت مبنید بغدادي كي يرتي سے طاقات كے ليے كئے - حب اكس غاركدوروازے كة قريب ينتي. جس میں وہ مو.لت گزیں تھے تواندرسے ادارا ٹی کرا دھرنہ او ، کیس آپ نے تعمیل کی پھر تيسرك دن دونوں بزرگوں نے ملاقات كى -حضرت كنج مشكر عنے يوجيا كراس دن آب نے الماقات سے كيوں منع كي تھا؟ انهوں نے كهاكد اكس دن تحجه براكب ايسى حالت طارى متى كم اگراپ اندرائے تومل مبتے ۔ بھر ہا وا صاحب نے ان سے نفس کی صالت لوھی ۔ انہوں نے که بر مراکت مرا پاؤں جو آپ دیکھتے ہیں شامتِ نفس ہی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی عرکے میں سال اسی غارمیں یا دِ النبی میں گذار دیئے۔ ایک دن ایک چروا ہن اکس پیاڑ پر ربوڑ پُرارہی تھی، جب میں نے اکس کی اوا زکشنی تو چا کا کہ اکس سے طول ۔ حب اس نیت سے میں نے غار کے باہر قدم رکھا توغیب سے اوا زا کی کرا سے درولی تو ہماری دوستی سے ممند موٹ کرنف نی تقاضوں میں مشول ہوگیا ہے۔ یہ آواز مُننتے ہی میں غار میں بوط آیا ، توبہ کی اوروه یا وّل جو غارسے با سرر کھا تھ بطور کفارہ کاٹ کر پیدیک دیا۔ اب مک مجھے بحاسال گذر چکے بیں کہ میں عباوت ورما صنت میں مشغول ہوں لیکن نفس کے تٹر سے الین نہیں۔ بعدازاں امیرال سید بھیکہ کا ذکر آیا - تسنرمایا - زېر دعبا دت میں وہ بے مثل تھے اور توحید کے مرتبے میں بھی صاحب کمال تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے مریدوں سے

فرما یا کرجس وقت بھی میرے کانوں میں عورت کی آواز پڑے اور میر انفس تعلی ہوخوا ہ اس دقت میری عمراتسی سال مرتمهیں اپنے وُصنو دالے کو زے قرار کر صرفیا نہ کیڑے اُمّار کھیلئے جاہا كيونكرصوفيا مزلباس بيننااسي وقت زيب ديتا ہے حب انس ان كانفس سركشي حجوار دے . بعدازاں ، سلطان إبرو كا ذكر آيا - مولوى نظام الدين في عض كيا كرسلطان بابرو ك فاندان میں سے ایک صاحب زادہ اپنے چند درونیوں کے ساتھ ہمارے گاؤں آیا - میں نے اس میں بعض فلات نترع جیزیں مُن رکھی تھیں۔ جنانچ میں اس کے پاس گیا اور تنبیبہ کے طور پر سخت کامی کرنے لگا - اس کے درونیٹوں نے مجھے منع کیا کر ایسی باتیں اس کے بالے میں ذکرو ، کیا تمہیں اس کے جدّرا مجد سلطان با مرو سے خوف نہیں آیا۔ خواج تمس المعارفین فے فرما پاکہ - اکثر لوگ نوسلطان ام مرکی والایت میں بھی تنک رکھتے ہیں ، کیو تکہ انہوں نے اپنی کسی کتا ب میں مکھاہے کہ اگر معزت فرید الدین گنج مشکر میرسے زمانے میں ہوتے تو میں انہیں رازِ سبحانی اور امرازِ یزدانی کی تعلیم دیتا۔ خواجیشس العارفین نے فرایا -اس قم ک بات سلطان با ہو اسے نہ مونی ہوگی اور اگر سم اسے درست بھی سلیم کسیس تو بحالت مئتی کد گئے ہوں گے اور ستوں کے قول دفعل کا کوئی مواخذہ نسیں ہوتا۔ بعدازاں، فرایاک مصرت گنج سنکو کام تبربست طبندت ، سلطان با ہو گوان سے كيانسبت ؟ با واصاحب توخير دركنار ؛ ان كيفيف ما فقر لوگ بجي سبس سبقت ك كفير بعدازاں اس موضوع پر وسند مایا - مشیخ نصیرالدین جراغ 'دُبلوی کے مرید سید محركسيو دراز" باره سال مك بها رول مي ايك سي بيتم ريشيط رب اور استفراق كي وج ابنیں عالم حوالس کی کچے جرز تھی۔ آپ کے مرکے بال اس قدر بڑھتے رہے کہ تام بدل ان میں ڈھنے گیا۔ ایک طالب خدا کو خزعالے لام اے اور کہا تہمیں خداکی تلاش ہے توسیّد محرکتیو دراز کی خدمت میں جاؤ۔ اکس نے تعمیل کی اور حفرت کی خدمت میں جا پہنچا۔ آپ نے سرائعاً کر بوجیا ، کیا جاہتے ہو؟ اس نے کہا خدا کا راستہ پوچینے کے لیے حاصر خدمت ہوا ہوں ۔ آپ نے فرما یا مجھ سکین کواکس کی کیا جر؟ میرحب اس نے بہت زاری اور منت ساجت کی تواب نے اسے بعیت کیا اور داہ حقیقت کی تعین کی۔

بعدازاں ، صندمایا ۔ صفرت تونسوئ کے غلاموں کے غلام بھی ولایت کے مرتبے ہیں صاحب کال ہوئے ہیں ۔ چانچ جب آپ کے فلیفہ صفرت عمر ماراں اجمیر شریف دوانہ ہوئے تو مون دوجیٹا نک میوہ زا دراہ کے طور پر ساتھ لیا اور ایک ساتھی بھی اُن کے ہمراہ تھا۔ ایک دن داستے ہیں کسی اُدی سنے اُور آپ کاساتھی اسی جگر کھڑا دن داستے ہیں کسی اُدی سنے اور آپ کاساتھی اسی جگر کھڑا درا۔ سلام دعا کے بعد آپ نے اسس کا حال دریافت کیا ۔ اس نے کہا ہیں مختر ہوں ، اور تبارا اُس صاحب بسیس صل ہوجائے گا۔ تم منواہ نواہ سفر کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ حجد ہا دائن صاب نے فرمایا ۔ ہمیں اجمیر صرور جانا ہے کیونکہ ہمیں اپنے شیخ کا یہی حکم ہے ۔ اس کے بعد ضفر ہوں سے رضعت ہو کر اپنے ساتھی سے یاس اُسے اور اجمیر کو دوانہ ہوئے ۔ کچھڑ عصد بعد اجمیر سے والی گھرکو آئے رجب گھر بہنچ تواس وقت زادراہ ہیں سے ایک جھٹا نک میوہ برستور موجود محمل سے نامل کی خوالی سفر ہیں اُسے ایک جھٹا نک میوہ برستور موجود محمل سے نامل کی خوالی سفر ہیں لبسی وہ ایک جھٹا نک میوہ برستور موجود محمل سنے طویل سفر ہیں لبسی وہ ایک جھٹا نک میوہ برستور موجود محمل سنے طویل سفر ہیں لبسی وہ ایک جھٹا نک میوہ برستور موجود محمل سندے طویل سفر ہیں لبسی وہ ایک جھٹا نک میوہ اُس کی خوالی گھر کو اُل کھی ۔

بعدازاں ' صند مایا ۔ مصرت ثهر بارال کا ایک مُرید محدم اد ایک غارمی گوشنسین ہوگیا ایک دن نواجہ تو نسوئی کی مغدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کھا۔ محدم ادکو غارمی بیعظے پندرہ سال گزر چکے ہیں۔ مصرت تو نسوی نے جواب دیا کہ اسس میں تعجب کی کونسی بات ہے: بہت سے حوال بھی تو بیا ڈوں میں رہتے ہیں۔

ا سے عزویز جان نے کہ اگرچہ صوفیا کے نزویک گوشہ نشینی کا مرتبہ بہت بلنہ ہے تیکن تھہ بت تونسویؒ کے مرتبے کے مقا مجے میں اکس کی کوئی حیثیت نریحی ۔ اگرچہ حفرت سلطان با ''ہُوصا حب کمال موٹے ہیں۔ لیکن انہیں تھڑت گنج کششکر"کے مقام عالی کے مقابطے میں دُم ارنے کُ کیا مجال ہے کہ جن کا لقب ' زہرا لانمب یا ء'' مشہورہ ہے۔

بعدازاں ، خواجہ تونسوئ کا تذکرہ شردع ہوا۔ فرایا۔ مرتبہ تج میہ میں حفرت تونسوئ مایت ہی بلندمقام پر فاکر نظے۔ چنانچہ آپ کے آست ان پر مزار آ دمی مقیم سے اور پانچیو کے قریب مہمان ہوتے تھے۔ اسٹ کٹیر مصارف کے بادج د آپ نے کسب ماکش کے لیے کوئی ظاہری دسیر بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ لیکن اکس کے باوج د بے نیازی کی بیر ثنان تی کم

جب آپ مسند پر بیٹے تو محص ایک بیگار احبٰی کی طرح بیٹے تے اورکسی تیزے ولیسپی کامطلق اخلیا رز فرماتے تھے۔

بدازاں ، ماتم اصم کا ذکر شروع برا حسن رایا - ایک دن ماتم اصم نے قبلولہ سے بدار موکر بوجیا ، مالات کی نوعیت کیا ہے ؟ کون کون شمید بونے اور کون کون جا د کر رہے ہیں ؟ لوگ ان باتوں سے حیران ہوئے کہ ان کے موتے سوتے جنگ کیسے چیم دکئی ؟

بعدازان وسدمایا - ایک دن می خواج تونسوئی کے ساتھ کشتی برسوار ہوا اس دن سواریوں کا بڑا ہجوم تھا ، یہاں کک کشتی کے ڈوب مبانے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ اس کے علاوہ وهوب بھی انتها نی تیز بھی۔ میں نے عصل کیا کہ سوادیوں کی کٹرنت کی وجہسے کشتی کو خطرہ دریش ہے ، آپ حکم ز مامیں کر میند لوگ شتی ہے اُڑ آئیں ماکشتی صبح سلامت دومرے کنارے م لگے رمیری طرف و کھو کرآپ نے مرمبارک تھیکا لیا اور تھے معوم نہوسکا کہ بیعنایت کی نظر متى يا غضب أن في براى مرامت مولى كريس في كسمة واس كے بعدال تتخص نے آپ پر بھبری کا سایہ کیا ' اس کی طرف دیجھ کر آپ نے فرایا ' اسے ہٹا لو۔ اکس ف تعیل ک مجملی ادمی نے اسے مجمایا کرتم حصرت صاحب پر دوبارہ ساید کرو- اگراپ منع فرانیں تو تم کہنا کہ بیاں کھڑے ہونے سے ایک تو میں نے اپنے آپ برسار کیا ہوائ اور دومرے یہ کا کفتی میں کمیں اور جانے کی جگری نہیں۔ کپس اس نے اسی طرح کیا۔ اب مھزت صاحب فاموش ہوگئے۔ اور آپ نے قدرے آرام کیا۔ بھراسی دقت کشتی روا نہ برن ۔ جب کشتی دریا کے درمیان بینی توجولنے گلی اور لوگوں کوزندگی کی اُمید مذرہی ۔ ملک یماں تک کہ لوگ ایک دومرے کو الود اع کھنے گئے۔ حب تفرت صاحب سدار ہونے توکشی کی مالت دریافت کی میں نے تم م خوات عرمن کردیئے کشتی خروعافیت سے کنارسے جالگی اور تمام لوگ صیح سلامت سامل پراُ رّے۔ اس وقت بھے ماتم اصم کاوا قد ما د آیا۔ اورس نے تھے لیا کہ بزرگوں کو گو فاکوں مالات بیش آتے ہیں

بعدا زاں ، سندمایا - ایک دن نمشی نلام حسن لما تی سے سننے میں آیا کہ حضر ت تو سوئ کے وج دمبارک رہ طالی تجلیات اکس قدر برستی تھیں کرکسی کو آپ کے مقرمقابل بیعظ کی ہمت نہ پڑتی تھی، اور فعل میں بلیٹنے والے تام تھوٹے بڑے لوگ نعش بر دیوار بنے ستھ غفے اور آپ کی احبازت کے بغیر کو کُ شخص لب کش کی نز کر سکتا تھا ، سکن تھٹرت کا باطن جمال نجلیات کام کر تھا اور آپ نے بیٹیار لوگوں کو دنیوی گور کھ دھندوں سے نکال کرخدا کی راہ پر ڈال دیا۔

بعدازاں ، خواج معین الدین الجریری کا ذکر جھڑا ۔ فسنہ مایا ۔ فکب مہندوستان ایک گھناؤ کن قاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حب خواج معین الدین ، رسول خدائے حکم کے مطابق مہندون تشریف لائے تو آپ نے کفر کی قاریکی کو نور اسلام سے بدل دیا اور جگر جگر اسلام کی روئق دوبا ہوں ۔ را جیوتا نہ کے معادا جو اور خواج بخریب نواز کے درمیان مخالفت بیدا ہوگئی ۔ کئی بار معاداج نے آپ کا مقابل کیا لیکن وہ آپ کا کچے بھی نربگا ڈسکا ، اور بالاخ اکس نے تسلیم کیا کہ مجھ میں مقابلے کی ہمت نہیں ، کیونکوان کے باکس الوہی طاقت ہے ، اگر معامل صرف ظامر پرمینی ہوتا تر مجر میں جو کچے جا ہما کر لیتا ۔

بعدازان وزایا مون کوظام فرلیت کے مطابق اورباطن طریقت کے مطابق رکھن چاہیے۔ اسی موضوع پرخواج حافظ شیرازی کا ذکر تھیڑا۔ فرایا۔ آیک، دن خواج حافظ مسید کمی بیٹی مختلے مقد ، قریب ہی ایک استاد دلیانِ حافظ پڑھا رہے تھے ۔ خواج حافظ نے استاد کو می طلب کرکے کہا۔ آپ توج فر نائیس شاید مصنفت اکس سے کچھا در مراد لیستا ہو۔ اکستاد نے بھر تقریر فروع کی ، حافظ نے بھر کہا۔ آپ غور نہیں کرتے شاید اس سے مصنف کی کچھ اور مراد ہو۔ اسی طرح اُستاد نے بانچ تقریر ہیں کیں۔ آخ کا رخواج حافظ کے قدموں پر سرر کھ دیا اور کہا۔ میرا گمان ہے کہ خواج حافظ آب ہی ہیں۔ وہ شعریہ جسے مد

ا زخیالِ تطفِ مے ممٹ طر عبالاک طبع درضمیر برگ کل خوکش می کندینهاں گلاب فریسی درویوفیاں اللہ میں مضامات الکی طبعہ سوماد دیا ہ

مچر رفیا ۔ فے سے مرادع فان اللی ہے ، مضاطر چالک طبع سے مرادع فان اللی ہے ، مضاطر چالک طبع سے مرادع فال ب رک کل سے مرادا حکام مشریعت اور کاب سے مراد حقیقت ہے ۔ مینی جس طرح کلاب کی پکھڑی میں خرمشبو کا عندم مضم ہے ۔ اسی طرح عارف کا مل بھی حقیقت کو ٹر لیعت سے بائس میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ بعنی اپنے ظاہر کو نٹر بعیت سے آراستہ کرتا ہے اور باطن کو حقیقت سے آراستہ کرتا ہے۔

بعدا زال ، فرمایا - حضرت تونسوئی اکم اوقات سماع کے دوران توحید کے موضوع بر نگ دھو انگ اشعاد منفضے بر ہم کرتے اور فرمائے کد پیشمشیر بر مہذہ ہے۔ اصل سخن تو حافظ سنیرازی کی غول ہے ، جوعلامتی اسوب کی ہمترین طلاہے راور حس میں بات رمز مر کنا یہ کے صینوں میں زیادہ موز طور پر باین ہوئی ہے ۔

بعدا زاں ، فرمایا - میرے است دھنرت مولوی محد مل صاحب کھڈی فرماتے - اگر عجبوب اپنے حُن کوخود ہے پر دہ دکھا ما بھرے توکسی کو اس کے حُن کے مشاہدے کا ذوق ہی ہز رہنے اور اگر حُن اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے تو ہرادی اس کے دکھینے کا مشآق رہماہے خواہ پردہ دارسیاہ فام ہی کمیول زہو- نیز انسان کی یہ فطرت سبے کہ اسے جس چیز سے روکا مائے وہ اسی پر اُنجر ماہے -

بعدازاں ، صوفیائے کرام کا ذکر شروع ہوا ، فرایا ۔ صوفیائے متقدین نے مال دنیا کو مشہور صدیث کر دنیا مردارہ کا در اسس کا طالب کُتَ ہے " کے تحت کبھی قبول نہ کیا اور اگر کوئی مشہور صدیث کر دایتے ۔ لیکن آج کل کے صوفی مال دنیا کو فیق دارین سمج کرتے ہیں ۔ سمج کرتے ہیں ۔

# مليزفااور بشي وموم

جید کو قدم برسی سے مشرف ہوا ۔ مولوی سلطان محمدد ناڑی والا ، غن م تحد دروکیش پر پھو ہائی ، عالم شیر لا بحری اور دو مرسے یا را ب طریقت بھی شرکی مجیس سقے یہ کیٹر کے موضوع پر گفتگو شرقع ہوئی ُر خواجہ شمس العارفین نے فرایا ۔ مشکر انسان کی عبادت قابلِ قبول نہیں ہول ۔ لیس کیٹر غدا کی ناراضکی کا موجب ہے اور الیان کے لیے مُضرب سے یہ کیٹر انسان کوع فان سے محروم رکھ ما ہے۔ اور ذلیل و خوار کرما ہے۔

مریث شرای می خورجے: -من بطابه عمله لے بسرع جب شخص کاعل اے پیچے ڈال دے اس کاب ب منسبه کا اس کتا -

یس سالک کو چاہیے کہ اپنے صب سب پر فر کرنے کی بجائے یا دالمی میں شغول رہے۔
صفرنا ، بندہ نے بوض کیا کہ اکثر جھوٹے لوگ اپنے آپ کو سید قوم سے منسوب کوستے
ہیں ، آپ کا کیا بنبال ہے ، فروایا۔ رسول فدانے ایسے لوگوں کے بارسے میں فروایا ہے کہ
ضوا تعالیٰ اس آدی پر بعنت بھیجا ہے جو بخیر قوم ہونے کے باوج داپنے آپ کوسیّد بنا با
ہے اور اس شخص برجھی خدا بعنت بھیجا ہے جوسیّد ہوتے ہوئے اپنے آپ کوفال بنا با

لعنة الله على الداخلين ابني قوم ونسب جهور كردومرى قوم اورنسب والمخارجين امتيار كرف والول يرضراك بعنت-

بعدازاں ، رفع مہتی موہوم کا ذکر تھرا۔ خواج تمس العادفین نے بندہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ۔ سالک کو جا جینے کہ اکثر اوقات مولانا روم کے ان اشعار کو زیر مطالع رکھے ، کیونکہ رفع مہتی موہوم کے لیے یہ بیحد مفید ہیں ۔ بھرآ پ نے متنوی سے نوشغو پڑھ کرمشنا ۔ صنمنا ، مولوی وز راحد چنیوٹی نے بوض کیا کہ رفع مہتی موہوم کے لیے کوئی چیز ارمشنا فرمائیں ۔ وسنسر مایا ۔ سالک جب یک ماسواء اللہ سے بالاتر ہوکر حقیقت حر میں منہ ک نامواء اللہ سے بالاتر ہوکر حقیقت حر میں منہ ک نے ہمور مرحائے اس وقت یم مہتی موہوم کی قید سے حقیل کا انہیں یا سکتا ۔ بھرآ پ نے یہ مصر مرافعا ج

کھیڑا مروئج ، جھیڑا ٹیک دنج ، دانجہ جنگ سیالاں دی نیر کو بعدازاں ، فرفایا ۔ افسولس ہے عمر کا زیا دہ حقد گز دگیا ادر ابھی تک ہم سے سفر آفرت کے لیے زادراہ بھی تیار نر ہوسکا۔ خوسش نصیب ہیں وہ لوگ ہو اس دادالامتحان سے اعمال صلّی کا ذخیرہ ساتھ نے کر دوسری دُنیا کو معدھا رہے ۔

بعدا زال ، فرايا - حق تعالى ف في كال ك صحبت عطاك هي ، كرهي سے اطاعت في

کائ بھی پر اپر افادانہ ہوسکا، اور اکثر لوگ میرے متعلق بیر دائے دکھتے ہیں کہ خواجر تونسوئی نے مجھے دونوں ہما نول کے مراتب بخش دیئے ہیں۔ اگر کوئی گٹائسی کرم کے در دا زمے پر جائے تواکس میں کیا تعقب ہیں کہ دہ ایک نقم اس کے آگے بھینک دمے رپر بات کرتے کرتے اب آبدیدہ ہوگئے اور پخدا حاب پر وجد طاری ہوگیا۔ سبحان الشد کا طاب می کامل طاب میں میں کتے ہیں کہ: ۔
مشیخ اور محمل فنا فی اشیخ کا مرتبر رکھتے ہوئے ہی میں کتے ہیں کہ: ۔

ماعبدنا حق عبادك وماعرف المم عدرة وتيرى عبادت كالتى ادا بواجاد حق معرفت ك المراس دم يرى موفت كاحق عصل كريح بير-

بعد ازاں ' فنائے ہستی موہوم کا ذکر چھڑا۔ بندہ نے عض کیا کرعبادت کامقصد کیا ہے ؟ سندہ یا ۔ بعر فرایا۔ فنا کیا ہے ؟ سندہ یا۔ عہادت کامقصد فنا اور فنا والعنا اور بقا باشر ہے ۔ بھر فرایا۔ فنا کے فناعت واتب ہمیں ، چنا نچر رسول فداکی فنا دومرے تمام بیخیروں کی فنا پر فوقیت رکھتی اسی طرح اولیائے کرام کے مراتب فنا بھی آ ہیں ہمیں متفاوت ہمیں۔

ضماً تواجر قطب الدين تحتيار كاك كل فناكا ذكر شروع موا - فرمايا - قوالول في على

کی فیلس میں پر شعر مراحات کشتگان خنج بر تسلیم را ہرزاں از غیب جانِ دیگراست جب وال بہلا مصرعہ بڑھتے تو آب جان بحق ہوجاتے، حب دو سرا مصرعہ بڑھتے تو ہیں صا میں زندہ ہوجاتے۔ ہماں کے کہ کئی باراسی طرح ہوا۔ حب آپ کی زندگ کی گھڑیاں تام ہوئیس تو خداکی قدرت سے قوالوں کے ذہن سے دو سرا مصرعه اُ ترگیا اور وہ بہلے مصرعے کی رٹ لگاتے رہے اور خواجر صاحب واصل مجذا ہوئے۔

بعدازان، فرمایا - ہرول کو اس کی استعداد کے مطابق فنا حاصل ہوتی ہیں۔ بیروٹ رمایا - کسی اُدی نے خواج تو نسویؒ کی خدمت میں بوص کیا کہ سنینے سعدیؒ کا ایک شعرہے مہ

خونے بر در طبعیت که نشبت زود مُرز بوتتِ مرگ از وست جسسے بتر میلائے کو کری عادت موت کے علادہ کسی طاقت سے بدل نہیں جائمی ' ایکن دیکھنے میں اُیا ہے کہ اکثر اُدمی بُری خصلتیں چیوڈ کر اچی خصلتیں اپنا لیتے ہیں ' اس کی
کیا وجہ ہے ؟ فرایا ۔۔۔۔۔ موت کی دوّسیں ہیں ' اختیاری اور اضطراری اِختیاری یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ شیخ کا مل کی صحبت اختیار کرسے اور اوصاف ذہیم کوچپوڑ کر اوصاف حمیدہ سے اپنے آپ کو اراک ترکرے اشیخ سعدی کے شعریں موت سے مرادیمی اختیاری موت ہے۔ مرگ اضطراری محتاج تعارف نہیں۔

بعدازان، فرایا - ہر جینے کا نیا جائد صفرت محبوب سجانی شیخ عبدالقادر جیلا نی جمور کے خدمت میں صفر ہوتا اور کہتا کہ اس ماہ میرے دوران گردش میں اس قدر مردی ، بارکش، بیماری وغیرہ بیدا ہوگی۔ بندہ نے عض کیا کہ کیا جاندگی شکل دصورت بھی ( انسانوں جیسی ) ہیے ؟ فرایا ۔ حب کا طلاح تی کوفنا میں کمال کا درجہ حاصل ہوجا باہے تو تمام الشیاء ایک معید صورت میں ان کے سامنے آت ہیں ، جن نجے قیامت کے دن ہر انسان کے اچھے اور برکے افعال معید صورت میں بیش آئیں گے ۔ بھر نے وایا ۔ تمام اثنیاء کامعید صورت میں مثنا ہدہ کر کا بھی خودری نہیں کہ ہرولی کو صل ہو، کیونکہ اولیاء کے مراتب میں بھی بڑا میں مثنا ہدہ کر کا بھی خودری نہیں کہ ہرولی کو صل ہو، کیونکہ اولیاء کے مراتب میں بھی بڑا میں مثنا ہدہ کر کا بھی خودری نہیں کہ ہرولی کو صل ہو، کیونکہ اولیاء کے مراتب میں بھی بڑا میل جاتے ہیں اور اجھن اولیاء ایسے ہوتے ہیں بست آگے ہینی اقوال وافعالی بشری سے مرائب میں جذب ہوجاتے ہیں ۔

بعدا زاں 'آب نے مولوی معظم دین صاحب مردلوی سے در ویشوں کی بیماری کا حال دریافت کیا ۔ مولوی صاحب نے مولوی کا کہ مردی کی دھبے بیماری زور کیرلاگئی ہے خواجیم سے العارفین نے فرطایا ۔ مثورج ان دنوں اکس طرح چیئب گیا ہے کہ گویا بھر کبھی مہذا نمین دکھائے گا' جس سے لوگوں کی بیماریاں دُور ہوسکیں ۔ بھر پیشعر پڑھا کہ من فرمیران پدر یک دنو کہ سند یافتم من فرمیران پدر یک دنو کہ سند یافتم کی مرد بدوش

رّجر: مردی سے بچاؤے لیے ، مجھے باب کے درنے سے بھی ایک پُرانی گرڑی فن

سورج کر کیا مل بھی اور اسے بھی کہی رات کا کالانچر بچرانیا ہے اور کہی بادل کندھوں پر
کھینے لے جاتا ہے۔

بھوٹ رایا ۔ سورج ایک جٹر عام ہے ، حب طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے مزب کہ تمام مخلوق اکس سے سفید موق ہے ۔ حبر بعد میٹ شرافین بڑھی ۔

یک تمام مخلوق اکس سے سفید موق ہے ۔ بھر بیدوریٹ شرافین بڑھی ۔

المشمس جبتر المساکین سورج بؤیبوں کا کوٹ ہے۔

المشمس جبتر المساکین سورج کو بیوں کا کوٹ ہے۔

مردی کی تندّت تین جبوں کی کراس سال تو مردی کی شقت نے طول کچرا ہے۔ فرطا یہ مردی کی تندّت تین جبوں کا کہ سے گھرکے آخ کھی اوری کی دومری جبا ہیں ہوں جاتا ہے۔ بیمویں کا کم سے گھرکے آخ کھی ان میں سے درمیانی جبا کی مردی شدید تر بول ہے۔ یہی بی تعالیٰ کا ایک مظہر ہے۔

دومری جبر بہلی ہوں سے درمیانی جینے کی مردی شدید تر بول ہے۔ یہی بی تعالیٰ کا ایک مظہر ہے۔

کبھی وہ مردی میں فہور کرتا ہے ، کبھی گرمی میں ، بقول خواج اجمیری ہو

اے کہ در ہر منظرے نوعے ظورے کردہ ای در لباس جملہ اعیاں تو عیانی کیسستی؟

# شيطاني فرسي ورنسوا في محلس

مفه کی رات کوقدم بوسی کی سعاوت ماصل مولی مولی معظم دین صاحب مرولوی . مولوی سلطان محمود نا روی ، سیر محمد درویش اور دو مرسے یا ران طراقیات بھی تشریک مجسس عظے ـ كُلاچى كے عافظ مردارنے عرص كيا - اہلِ فن كوستيطان ورغلاسكا بعديانسيں ؟ خواجش العارفين نے فرمايا يشيطان في حضرت أدم اور حوا كوگندم كا دانه كھلايا اوراس وحب دونوں حفرات کوہشت سے نکلنہ بڑا -اس کے بعد حفرت ہابیل اور قابیل میں حکوظ اکھڑا كرديا - حتى كرة بيل في حضرت ابيل كوشهيدكرديا - اس كے بعد نوح كے بيثوں ام ، سام، یافٹ کو ایس میں اوا دیا۔ حب نوخ کی شتی جودی بیار کے کنار سے اُڑی تو یانٹ جین اور ما جین کے علاقوں میں جلاگ ، وال ایک بیار پر اس نے ایک بیقر پر بیقر مارا حب سے أك كاشعاد لكلا اوراس نيشيطان كبهكان بركها كديشعد ميرا خدامي إينة تامم متعلقین کواس کی پستش کا حکم دیا اور اجمی ک آتش پرستی کا طریقه جاری ہے۔ بعدارال احضرت أدم اور مانی قرا کا قصر سان کیا کہ -جب حضرت آدم اور قرانے زمین پرُاڑ کرا پنا مھکانا بنایا تو ایک دن شیطان ان کو اے پاس آیا ادر اپنا بچہ وہاں چھوڑ کر خود طِلاكيا - جب أدم أنت توانبول نے بوجھا يہ بيد كس كاس ؟ سوّانے كما المبس اينے نکیے کومیرے پاس چیورٹر کیا ہے۔ آدم نے غضبناک ہوکر اسے مار ڈالا اور زمین میں دفن کردیا حب البيس في اكر بوجها كرميرا بيركهال مع ؟ توحوّا ف كها - آدم ف اسه اركر دفن كرديا ہے۔ شیطان نے کہا اسے نخاکس حاضر ہو۔ وہ اسی وقت عاضر ہوگیا۔ شیطان اسے بھر تحاکے میرو کرکے جلا آیا۔ اوم دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا۔ اسے تم نے اپنے یاس کیوں رکی ہرا ہے ؛ حوّا نے کہا۔ اس میں میراکچے دخل نہیں ، وہ زبرکتی میرے باس جو ڈگیا ہے۔

ادم نے اسے ذبح کیا اور زرہ ذرہ کرکے مختف بہاڑوں پر پھینک دیا۔ حب البیس آیا تو اس نے بھر کہ اسے خاکس ماضر ہو۔ بچر جبٹ بیٹ حاضر ہوگیا یہ شیطان بھرا سے حوّا کے پاکس چھوڑ گیا ۔ آدم نے بھراسے دیکھا توان کے غضے کی کوئی انتہا نہ رہی ' انہوں نے اسے جلاکر اس کی راکھ کو دریا ہیں بھینک دیا ۔ البیس نے بھرآواز دی اسے خاکس حاضر ہو کا وہ بھر حاضر ہوگیا ۔ شیطان اسے موّا کے حوالے کرکے چلاگیا ۔ جب آدم آئے توانہوں نے کہا۔ اسے موّا ہیں نے کہا۔ اسے موّا ہی اس بیجے سے بھی جھڑا نے کے لیے تام حب آدم آئے توانہوں نے کہا۔ اسے موّا ہیں نے کسی بھی ایک بھر ان کے گھر ہم کی لیک رائم کی کارگر نہ ہوا ' اب جھے ایک تجویز سوجی ہے کہاسے دیکھے ہیں لیکا کر ہم کھا لیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ حب شیطان نے آکر آواز دی کہ اسے دیکھے ہیں لیکا کر ہم کھا لیں۔ انہوں صاحبان کے اندرون سے جواب دیا ۔ ہیں حاضر ہوں ' شیطان نے کہا اسی میگر دہ کیوز کر میں می می ہی تھی۔ میری خواہش تھی ہی تھی۔

صناً ، فرایا - ہرانسان کے دل نکے ساتھ مہم نامی ایک فرشنہ اورا یک نفاس فی ہوتا ہے - فرشۂ نیک کی ترخیب دیتا ہے اور نفاس بدی پڑاکسا تا ہے ، چنانچہ قرائن باک میں فرکورہے ،-

انما يامركو بالسوء شيطان تم كورُانُ اوربي حيانَ يرُاكاناً والفحشاء جه-

بعدازاں ، فرایا۔ ملیم باعور فائی ایک شخص کے ولایت کا درجہ حاصل کیا ہوا تھا ،
لیکن بالا فر وہ شیطان کے ورغلانے پراس دنیاسے بے ایمان ہوکرگیا۔
بعدازاں ، فرند بایک ۔ برصیصاکا بل ولی اشد تھا ۔ اس نے سات سوکا تب رکھے
ہوٹے تھے۔ لوج محفوظ سے بوحال دریافت کر قاکا تبول کو بیان کر دیتا اور وہ اسے کھھ لیتے۔
اکس نے سرتر برس خدا کی عبادت کی اور شیطان کا بھی اس پر کوئی بس زیلیا تھا ۔ ایک دن
شیطان ان نی صورت بناکر اس کی عبادت گاہ میں سخت ریاضت میں مشنول نظر آیا ، برصیصا
اس سے اتنامی تر ہوا کہ اسی وقت اس کا مرید موگیا ۔ شیطان نے واپسی کے وقت شفائے
امراص کے لیے چند کلے برصیصا کو سکھا دیئے اور سو دشہریں جاکر اس نے ایک شخص کو

اسیب میں ڈال دیا۔ اور پیرطبیب کی صورت میں ظاہر ہوکر کس کے گھر دالوں سے کہنے لگا،
ہوسیصا کی دُی کے علادہ کس کامعلق کوئی علاج نہیں۔ لیس اس مربیف کو برصیصا کی عباد دلگا
میں لایا گیا۔ برصیصا نے دہی دم بھونک دیا جوشیطان کس کوسکھا گیا بھا۔ مربیف فوراً
میں لایا گیا۔ برصیصا نے دہی دم بھونک دیا جوشیطان کس کوسکھا گیا جھا۔ مربیق فوراً
مورست ہوگیا۔ القصد شیطان توکوں کو آسیب میں ڈال ڈال برصیصا کی طرف بھی تا رہا اور برصیصا کے دم سے توگ فوراً مھیک میں کم ہوجائے تھے۔ ایک دن شیطان نے بادٹن کی لائل پر آسیب ڈال دیا، برصیصا نے اسے دم کیا، لڑکی فوراً بھلی بھی ہوگئی۔ بھر برصیصا نے شیطان کے اکسانے پر شہزادی سے ذنا کیا اور طامت ورسوائی کے خوب برصیصا نے شیطان کے آکسانے پر شہزادی سے ذنا کیا اور طامت ورسوائی کے خوب اس اس کے بعد شیطان نے لڑکی کے بھائیوں کو اس اس کی اور انھوں نے برصیصا کو بھائنی پر چڑھا دیا۔ اس وقت شیطان اپنی دہی بہلی صورت بنا کرفا ہر ہوا اور کہا تھے سجدہ کر و ناکر تمہیں رہائی دلاؤں۔ جنا نچ برصیصا نے برگئیں اور وہ جا دوائی نخوست میں گرفتا رہوا نے اس کے عرب میں میں مورت بنا کرفا ہر ہوا اور کہا تھے سجدہ کر و ناکر تمہیں رہائی دلاؤں۔ جنا نچ برصیصا نے برگئیں اور وہ جا دوائی نخوست میں گرفتا رہوا نے ہوگئیں اور وہ جا دوائی نخوست میں گرفتا رہوا کی ہے ہوگئیں اور وہ جا دوائی نخوست میں گرفتا رہوا کہ سے کھرائی ہے میں آبیت پڑھی ؛۔

شیطان پہلے ترانسان کوکہ ہے کہ کفراضیا کر، کیس حب انسان کفر کا مرکلب ہوجایا ہے توشیطان کتا ہے ، میراکس میں کیا

دخل ہے ؟

بعدا زاں انسر مایا عور تیں شیطان کا جال ہیں اجو گراہ ہو تاہیے وہ عور توں کے مال میں جینس جاتا ہے۔ مبیا کہ مدسیت متراہیت میں فرکور ہے: -

النساع حباء في الشيطان عورتمي، شيطان كي يفرك بي-

بعدازان ، فرایا۔ انسان کی نظر ، شیطان کے تیروں میں سے زمراً اود ، تیرہے۔

مديث ترايف عي مذكورت :-

النظوسهم مسمومهن

اذقال للونسان اكفرفلما

كفرقال انى برئ مسن

سهاء الاطبيس

دان ن کی ) نظر شیطان کے زم اُلود تیروں میں سے ایک نیر ہے۔ بعدازاں ، فربایا ۔ سالک کوعورتوں کی مجت سے پر مہز کرنی چاہیے کیو کوعورت پر بی تمام تعلقات کا دارو مدارہے ۔ نیزعورتوں کی مجت پر باز ذرکر ا جاہئے کیو کو جن د نوں کے بعد ، اس سے ، سوائے پر سیان کے کچے ماصل نہیں ہوتا ، بقول حضرت علی منا النکاح سرور شہر و غمونم نکاح فیلنے بھر کے لیے تولذت سیک دھر و کے سر خلیه ۔ اس کے دھر و کے سر خلیه ۔ اس کے معلوم میں مارہ نہیں جا ، اس کے لینوم میں میں مارہ نہیں جا اور حق مرمزید برآں ۔ اور حق مرمزید برآل ۔

صنمناً، ون مایا - کنوارے اوگ خیال کرتے بی کرعورت کی دورانوں کے درمبان گویا

رس سے بھرانشد کا چھر ہے یکن جب ان کی شادی ہوجائی ہے توجلا اُٹھتے ہیں کہ ہرگز نہیں،

یہ تو بھڑوں کا حجیر ہے اور بھرتی م عمر کونیا فسوس طفے رہتے ہیں ۔

بعدا زاں، بندہ کو مخاطب کر کے فرایا ۔ مولوی نورالدین سکنہ للیا نی نے تقریب وس سال تک ہماری خدمت کی، آخر جب عورت کے بھندے میں گرفتا رہوا توہم سے دور جا بڑا اور بہی دوری خدا سے دور ہوجانے کا سبب ہے ، چنا بخے سعدی نے فرایا ہو بر مکور سے فرزند و نان و جامہ و قورت بازت آدو ذر سے در مکور سے ترجمہ : ۔ اولاد کا بخی ، نان نفقے کا بخی ، بیاس کی نکرا ور دو سرے معاشی ومعاشرتی مسائل کے مکونی فضا کی میرسے موڈ کر والیس زمین پر لائیں گے۔

مجھے مکوتی فضا کی میرسے موڈ کر والیس زمین پر لائیں گے۔

بھرسنے مایا۔ مولوی معظم دین مرووی عالی ہمت انسان ہیں۔ حافظ قرآن ہوئے کے علاوہ عوم متداولہ میں منتی کی فطر آن ہوئے سکے علاوہ عوم متداولہ میں منتی کی فطر سے منتی کی فرات سے فارغ ہرکراب یا داہنی میں مشغول ہیں اور عور توں کی محبّت آج یک ان کے دل میں بیدا نہیں ہوئی ۔

نہیں ہوئی ۔

بعدا زاں ، فرمایا - حضرت تونسوی کی خدمت میں گوتتر نامی ایک شخص رہتا تھا-اس کے ذینے لنگر کا غلّرصاف کر ناتھا ۔ وہ ایک عورت کے سابقہ معاشقہ بھی رکھتا تھا اور روزانہ تحریرا سانع کہ چُراکراپنی مجور بہ کو دیتا اور کھتا کہ میرے ساتھ نٹحات کر و - وہ کھتی کہ نکاح سے تسس کیا سردکارتم اپنامطلب نکالو ۔ گوم کہ تا میں زنا تو مرگز نہیں کروں گا۔ چندسال تک اسی طبح
چوری کا غلّہ وہ اپنی مجبوبہ کو دیتا رہا ۔ آخ کار اس بے ون عورت نے ایک اور شخص سے نکاح
کرلیا ۔ گوم نے حاکم کے ہاں نائش کروی کہ میں نے نکاح کے وعدے پر فلاں عورت کو ایک
سوچ کیس رو لیے کا غلّہ دیا ہے ، اب اس نے ایک اور آ دمی سے نکاح کرلیا ہے اور صربے
رویے والیس نہیں دیتی ۔ حاکم نے اس عورت کو عدالت بیں بلا کرد و پے لئے اور تحر
خواجہ تر نسوی می بھیج دیئے ۔ آپ نے گوم کو مجل کر فرایا ۔ یہ دو ہے جم نے فلال
عورت کو دیئے تھے لے اور حب اس کا داز فاش ہوگیا تو بے حد نشر مندہ ہوا ۔ اور بڑی مقت
ما جت کی حضرت نے فرایا ۔ تر نہ تو عاش ہوا اور نواس ہوا ۔ چند برکس کا آپ اسے انہیں
الفاظ سے خطاب کرتے رہے اور تمام لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس میں کیا جدیہے ؟ میں نے
الفاظ سے خواد وہ اور می ہے جو اپنی نف نی خوا مشات کے مطابق کام کرے اور اہل الشر کے
کہا فائی سے مراد وہ اور می ہویا فرنا ہو۔

کہا فائی سے مراد وہ اور می ہے خواہ فکاح ہویا فرنا ہو۔

بعدازاں ، فرمایا۔ اس زمانے میں منکوحہ عورتوں سے مجلس رکھن بھی زماکے برابر ہے ، کولیکم طربیت میں نکاح وہ ہے جمعض سنّت رسول کی بڑص سے ہم چوخوا بٹن نفس کی سکین کے لیے ہم المالی کے نز دیک حرام ہے۔ عاشق سے مراد وہ سالک ہے جو تمام تعینات میں خواہ النسان ، خواہ حموان ، خواہ پر زریے ، خواہ وحتی صانور ہموں ، مجوب حقیقی کامشا ہدہ کرے۔

بعدازان، فرایا \_ سالک کوچا ہے کہ فرقرد رہے اور اگرید مکن نہ ہو تو سنّت کے مطابق نکاح کرے اور اکس کی نیّت یہ ہو کرید نکاح نیک اولاد پیدا کرنے اور سنّت کی اوائیگی کی فرض سے ہے ، کیونکر تم م اقوال وافعال کی بنیا دخلوص نیّت پرمبنی ہے ، جدیا کہ صدیث شراہینہیں آیا ہے اللاعمال بالنیات -

ضمنا ، حدى نامى ايك دروكيش في دوخل كيا ، حب مي في نكاح كى سنت اختيار نهي كم عنى ترقيم كا منت اختيار نهي كى منت اختيار نهي كى منت اختيار نهي كى من ترقيم كا دون مي المحتى تو الموك على المحتى المراب حب كرمين في المحتى المراب حب كرمين في المحتى المراب المحتى المراب كا المحتى المراب كا المحتى المراب كا المحتى المراب كا المحتى المحتى

بعدازاں ، فسندایا۔ اس زمانے کا نکاح زماکی ما نندہتے ، کیونکد اکثر لوگ جو نکاح کرتے بہی توکل ، صبر ورصا اور شکر و قن عدت کے مرتبے سے تحودم ہوتے ہیں اور زماز دو زسے اور دو مر شرعی امور کے بھی تارک ہوتے ہیں ، اذکار واشغال بین سستی کرتے ہیں اور دوزی مال حرام سے حاصل کرنے میں بھی درینے نہیں کرتے۔

بعدازاں، فرمایا ۔خواج تونسوی کے خلیفر صفرت محد علی شاہ صاحب کی بیری فرت ہو گئی تواہنوں نے دومرے نکاح کا ادادہ کیا ، حب یہ خرصرت تونسوی کی خدمت ہیں پہنچی تواہنوں نے بھر تواہنوں نے بھر تواہنوں نے بھر نکاح کا ادادہ کیا ، حضرت نے فرمایا یہ بھی مرجائے گی ادر یہ بھی فرمایا کہ ہمی دکھیت ہوں کون نکاح کا ادادہ کیا ، حضرت نے فرمایا یہ بھی مرجائے گی ادر یہ بھی فرمایا کہ ہمی دکھیت ہوں کون غالب آ با بسے اور کون مغلوب ہوتا ہے ؟ حجب شاہ صاحب نے یہ شنا تو لکاح کا ادادہ ترک کو دما۔

مبدازاں ، فرمایا ۔ نکاح نیک اولا دک خواہش سے ہونا چا ہیئے ، گرم نے کے بعدادلاد
اپنے والدین کونیک سے یاد کرمے اور اکس طرح والدین کی نیکی کا سلسلہ باتی رہنے ۔ اگرچنگاح
کے بہت سے فوائد ہمیں لیکن سالک کے چا ہیئے کہ اپنی جوانی کے زمانے میں آخت کا توشر تیار کو
کیونکہ اس دن نیک اعمال کے سوااور کوئی چیز کام نہیں آئے گی ۔ بھراکپ نے یہ شعر پڑھا آ
تو با خود ببر توشہ خو کیشتن کے شفقت نیا ید ز وسنے رزندوزن میں ماتھ سے بل ، کیونکہ اکس دن بیوی بیئے تماری

ترجر: - قیامت کے لیے زا دِ راہ تم خود ہی ساتھ لے طیر ، کیونکہ اسس دن بیوی بیٹے تمہار<sup>ی</sup> کوئی ڈھار*س نہیں بندھاسکیں گے ۔* 

بعدازاں ، فرمایا - حضرت تونسوی اکثر فرما یا کرتے مختے کہ ہمارے اورعور توں کے درمان ایک شعبکش جاری ہے ، کہمی وہ غالب آگر ہمارے ورولیٹوں کو ہمکالے جاتی ہیں اور کہمی ہم غالب آگران کے شومبرول کو پکڑٹے لیتے ہیں ۔

معدازاں ، فرمایا - خواجگان چِنت میں اکثر صفرات نے ایک یا دوسے زیادہ شادیا ۔ ملہ

معدازاں ، فرایا۔ اولاد تمین قسم کی ہمونیہے ، ٹیتر ، سُیتر ، کیتر ۔ ٹیتر وہ ہے جو

قول و فعل میں اپنے والدین کے برابر مہو، سینٹر وہ جو بڑھ مبائے اور کمیٹر وہ جو کمٹر ہو۔

بعد ازاں ، فٹ رہایا ۔ نکاح بینے ک سُنت ہے ، نگن یا اس کے لیے سُنّت ہے ،

جس ہیں خوا م ش ب نغب نی زہوں ، نکاح کو سنّت کن سنّت کی تو ہین تو نہیں ہے ، البت نکاح کرنے والے کو اپنے آپ پر تعبّب ہونا جا ہے کہ اتنی عمر مُجرِّد و رہنے کے بعد اُخ کاروہ عورت کے مبال میں آہی گیا ، کمیو کر خدا کے بند ہے اموا اللہ کی طرف رغبت نہیں رکھتے ۔

کے مبال میں آہی گیا ، کمیو کر خدا کے بند ہے اموا اللہ کی طرف رغبت نہیں رکھتے ۔

بعداداں ایک درویش کوفرایا۔ تونے بھی کسی عورت سے نکاع کیا ہے ؟ اکس نے کما کیا ہے اکس نے کما کیا ہے دونوں صورتو کیا ہے میکن وہ کم عربے ۔ آپ نے فزمایا ۔ سانب کا زم خوا ہ مقوراً ہو خواہ زیادہ دونوں صورتو میں معاملہ برا برہے ۔

بعدازاں ، فسنرمایا ۔ اے دروئین بی بی حوّا کو صنرت آدم کی بیل سے بیداکیا گیا ، اسی لیے عورت سیدهی نمبیں ہم تی ۔ بھر میر شعر بڑھا مہ

زن ازبلوے جیب شد آفزین کس ازجیب راستی مرگزندین

پیر فزمایا ۔ حورتمیں تمام گن ہوں کی جڑ ہیں اور خدااور رسول کی نافر مان کاسب ہیں۔ جُرِّد اُدی کوکسی سے کوئی ما جت نہیں ہوتی اس لیے وہ ہر حالت میں یا دِ خدا میں شغول رہ سکتا ہے۔

بعدا زان ، فرمایا - نکاح کرنا ، مدرس اور قاصنی ہونے کی خواہش کرنا تینول مانع بوال بیں ، کیونکہ دل جب یک ماموا دانشہ سے فارغ نر ہوواصل بانشہ نہیں ہوسکتا - بقول ہوگ م

يو يوندهب تبسل ، واصل

بعدازاں ، مكار أدميوں كا تذكرہ مشروع ہوا ، دندوايا - بهت سے موگ تسخير كے ليے حُب اور عداوت كے تويذ لكھتے ہيں اور اپنا وقت ضا نع كرتے ہيں اور اکس كام كو بيٹ بناكر بوگوں كودھوكا ديتے ہيں۔

ضمنا 'ایک شخص نے وض کیا کہ جب کوئی اُ دمی بیمار ہوجائے قرمکا رلوگ کہتے ہیں' اسے کسی نے جا دوکر دیا ہے ' بھر بیما دے گھر جاکر کسی کونے سے مدفون تعویذ نکال کرد کھ دیتے ہیں ، کیا یہ تھیک ہے یا ہنیں ؟ خوا ہرشمس العادفین نے فرایا ۔ اگر کسی آدمی پر جادویا توفیہ
کا اثر ہو تو اکس ہیں کیا تعجب ہے ؟ لیکن یہ جو بعض مکار آدمی مدفون تعوید لکال کرد کھا دیتے
ہیں محض جھوٹ ہے ، کیونکر ان کا حراقی ہی ہی ہے کہ تعوید کے چذا کرائے ایک جھیڑے ہیں
پیسٹ کر اپنی سخی ہیں رکھتے ہیں ہو ہو ہو ٹی بائے ہے بعد کہتے ہیں کہ فلال کونے میں چند
تعوید دفن کئے گئے ہیں - حجب اس کونے سے کچھ مذلک تو کہتے ہیں دومراکو نہ کھودو ؟ لیے
کھودنے کے دوران وہ تعوید جو انہوں نے معٹی ہیں رکھا ہو تا ہے ، جالاکی سے مٹی میں طُھیا
دیتے ہیں اور کتے ہیں یہ دیکھو بھال تعوید دفن کئے گئے ہے۔

بعدازاں ، سندایا ۔ اکثر مکارلوگ کتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز گئم ہوجاتے تو ہم چورکا پتر بتا سکتے ہیں ، چنانچ گھروالوں سے جالاکی سے وہ پوچھ لیتے ہیں کر کس آدمی کیا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کر کس آدمی کا چوری کا شک ہے ؟ جب انہیں حالات بنا دینے جائیں تو ایک خاص چیز سے اس آدمی کا مام اپنی مجھیل پر کھے لیتے ہیں جو نظام نظر نہیں آتا ، لیکن جب اس پر میاہی طبتے ہیں تو خفی عود فند دوشن ہوجاتے ہیں ، بھر کتے ہیں جو رکا نام خود بخود لکھا گیا ہے اور اُسی کو چور کشور کم دیتے ہیں ۔

میں بعدازاں ، فرایا ۔ بعض مکارلوگ پیسے پرسیاب ال کردات کے وقت فاحمہ عورتو کے کھر جاتے ہیں اور دہ انہیں دے کر زنا کرتے ہیں۔ حب سورج نکل ہے تو دہ عورتیں اس سے کو دیکھ کرکھنِ افسولس ملتی ہیں۔کیونکر دہ پیسے کورو پر سمجھ کرنے مبیشتی ہیں۔

صنن ابنده نے وض کیا وہ تمام برائیاں جربُے وگ کرتے ہیں۔کون سے اسم کا ظهر ہیں ؛ فرایا ۔ تمام افعال ذریمہ اسم مضل کا منظر ہیں ، مجمد اسم مضل کا منظر ہیں ، مجمد سے ایس کا منظر ہیں ، مجمد اللہ حذیدا لعدادے مین من سر تقاضائے ادب ترجم نسیں کیا گیا

لیس مالک کو چاہئے کر دنیا کی تام اسٹسیا و کو اٹیز مجھ کر اس میں مجبوب حقیق کے بھر سے کامٹ ہرہ کوئے۔ بھرے کامٹ ہرہ کوئے۔

### ماضى ورحال كے ملامتيوں ميں فرق

مبفة کے روز قدمبوسی کی سعاوت حاصل مولی ۔ مولوی نورالدین ، جمر محد تجسنس، غلام محمد درويش ، غلام احداور دومرك احباب بعى صاحر خدمت عقر - بنده في وض كما ينابت ثناه ناى ايك مشوروم دوف فقر ميرم داست مي كوث كيوالدمي سكونت ركعة سے - ايك وان میں نے اس کے پکس جا کرحالات کا جائز ہ لیا۔ اکس کا چہرہ فلامٹ نثرع تھا ، لبوں کے ال بهت بڑھے موٹے منے منے ایکن بطا ہرو، صوفیاند لیاسس اور نداند طرز گفتگور کھتا تھ ۔خوا جُمانعافین فے فرمایا۔ ایک شخص کا نام احد یا رتھا۔ ایک دن اس نے میرے یاس آگر کما کرمی نے ا كي نظم تصنيف كى جيم ا بيم اس نے د و نظم سائى ، تمام اشعار ميں مجھے پرشوليسند آيا م صدی چرهی سی شریب رهوین نا کجها دب اداب أثبن مت فقراكها وزمے جهڑے بون بھنگ ٹمراب بعدا زاں ، فرمایا۔ لامتیوں کا ایک خاص فرقر ہے ، یدلوگ تمام مشروعات *کو تر*ک كرويتي بي اوراكرچ ان مي بطام بعض امور ضلاب شرع نظراً تے بين ميكن ان كا باطن نورع فانسے روشن ہوما ہے۔ ضمناً فرمایا بر تونکدان می اتش عشق روش بون به اس ایس ای انسی ندامت اور المست سے کولی عارضیں ہوما ، پھر سے آست بڑھی م لایخافون موست لائع میرین کامت سے دو نسی ڈرتے۔ بعدا زاں ، فرمایا کہ ۔۔ خوا حبر حافظ شیرازی ہرروز ایک زہرہ جبین اور مثراب کی مراق كے ساتھ بازارے كزرتے تھے. لوگ ان ير برطنى كرتے كريد فقر فلان شرع ہے - جب مافظ كا انتقال ہرا تر علیا۔ نے ان کا جنازہ پڑھنے سے الکارکردیا۔ اُخ کاران کی بیری سے ان کے بخی

مالات معلوم کئے گئے تو ہتہ میلا کہ خواجہ حافظ دن رات ادراد وا ذکار میں شخول رہتے ہتے ، مجسر علی دیار علی سے مع علی دنے دیران مافظ سے نماز جنازہ کے متعلق تفاول کیا تو یہ فال نکلی سہ قدم دریغ مدار از جسٹ زہ میں نقط کر گرچہ عزق کئی ۔ یہ فال دیکھتے ہی نماز جنازہ ادائی گئی۔

بعدازان ، فرایا که --- خاج حسن بھری کی بیضوصیت متی که کمسی کے حق میں بدگان نہیں کرتے سے -ایک ون آپ وریا کے کنا رہے پر گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ کیا ہوئی اور شراب کی حراحی لیے ہوئے بیٹی ہے - خواج حسن بھری کواکس پر بدگانی ہوئی اسی ان ایس وریا میں وورا دی بوق ہوتے نظر آئے ، اکس بزدگ نے خواج صاحب کوائنارہ کیا کہ ان میں ایک کوتم کی خواد واور دومرے کو میں کی ٹر آ ہوں ، چنا نجے ایک آدمی کو اکس نے اپنی کوامست سے سامت نکال لیا اور دومراخ تی ہوگیا ۔ بھر بزرگ نے خواج صاحب کو طعمہ دیا کرتم اپنی اسی بزرگ برناز کرتے ہو؟ اور بھر آپ کی برگی ن رفع کونے کے لیے اس نے بتایا کو میٹورت میری اس بری اور اس صراحی میں بیٹنے کا بانی ہے -

بعدازان، فرمایا ۔ بعض قلندر رستر بعیت کے فلاف ہوتے ہمی اور لوگوں کے حق ہمی ان کی دعامیں اور بدوعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو صاحب کرامت مشہور کرنے ہیں اکس کا سبب یہ ہے کہ حب اس قبر کے لوگ کوئی ریاضت کر ہیٹے ہمیں قوضدا تعالیٰ ذشتوں کو حکم دیبا ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے وروا زئے پر ہمٹے والے کتے ہمیں وان ک عبادتوں کے عوض انسیں بھی ایک بڑی مجھنیک دور معنی ان کی عبادت کا تمرہ میں ہوتا ہے کران کی دُعا ور جروعا قبول ہوتی ہے۔

بعدازاں، بندہ کی طوف دوئے من کرتے ہوئے دریافت فرمایا۔ آبت شاہ فقر کا علا م مسادے رائے میں پڑ آہے ؟ میں نے موض کیا ۔ جنب عال ! بھرآپ نے پوچیا ، اس کے طورط لیقے کیے ہیں۔ میں نے موض کیا کرجب میں اس کے پاس کیا تومیں نے دات وہیں گزاری' میرے پاس کچھ میٹی دوڑ متی، میں نے اس پر گزادا کیا۔ اس نے کیا اگر آج میرے پاس روٹی ہوں

ترمي تهيس دييا -

ضن ، فرایا ـ سالک کوقلندردل کی معبت سے پر میز کرنی میا ہے اکدوه ان کا شش

اور فربے سے محفوظ رہے۔

بيسازان ، فرايا - وملى مي ايك الندر كارى برسوار موكرم را عمّا - اس كاحيم الكل سنكاتها ، حرب معفو مخصوص ركير الك حيقر اباندم موت مقاراس قلندر ند فواجرونري کے خلیفے صفرت مودی محمد حیات صاحب کوشش کیا۔ مودی صاحب نے اسی وتت اس کے یاس ماکر بوجیا تمادی ما بت کیا ہے ؟ اس نے کما میری کون ماجت نہیں ۔ مولوی صاب نے پرچیا تمہارانام کیاہے؛ اس نے کہا فداحسین ، بچراس سے پرجیا تمارے مرشد کا كيانام ہے ! اس نے كما محد صنيف - ميں نے كما يد ساكلوں كانام ہے اور وہ قلندر تھا - ورى صاحب نے فرایا۔ شاید وہ ابتدائی ایام میں سالک راج بر اور بی تلندین گیا ہو-اسی مع پر فر مایا - برعلی قلند را بتدانی حالت میں مولوی شرف الدین کے نام سے شہور تھے رجب ف مرّاب عشی سے مرت رہوئے تو ہومل قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ بندہ نے موض کیا رعلى مدر سوك مي س سے نسبت ركھتے متے ؟ فرمايا - الز ملندراب كومبيب عجى سے منسوب كرتے ہيں، مكن مرقول صيح منهيں اكيونكر ماريخ كى كتا بوں ميں معاہم كەنلىد رسا في حضرت المم موسى كاظم سے باطنی فیفن ماصل كيا اور انسیں سے بعیت بھی كی محق۔ صَمَنْ ، بنده في وصل كي كرسالك اور مجذوب مي كيافرق سع ؛ فرايا - سالك مجذو وہ ہوتا ہے جوابتدا میں سوک کے داستے برمیلا موادر آخ میں مجذوب ہوگیا ہو "مجذوب سالک " وہ ہے جوابتدا می غلبہ عش کی وجرسے مجذوب ہوگیا مو اور اس کے بعد سلوک میں شغول مجوا مبر ۔ بندہ نے بھر موض کیا کہ ایک ون میں نے فقر تابت شاہ کے ہاں رات گزاری اورکسی کونیاز پڑھتے نہ د کمھا ، میں نے ول میں کھا بیعجیب فقری ہے! ان لوگوں میں تو ذرہ مجر مجی اسلام کی بُر شمیں سان وگوں کے بیٹوا فقر تا بت شاہ نے کہا فقر کا دارومدارنفس کی مفاهنت کیسہے ، طاہری نیاز پڑھنا ، مونھیس کیا آا درطا سری علم صاصل کرنا ب فالده ہے ۔ خواج شمس العارفين نے فرط يا - نغس كى ايسى محالفت جرت بر رسول سے

متصادم بروم دود و به بقول معدی سه بزیر دود رس کوش دصب ق و صعب ولکن میعسن زانی بر مصطفعاً بعدازان فرایا - سالک کوچا چینے که مرکام میں قرآن و مدیث کی میروی کرے تاکہ منزل مقصود گویسنچے ۔

بعدازاں ، فرمایا - اکثر ما ہل لوگ کی اور کے کہ دوئے ہیں اور ایک کروٹ پر سوتے ہیں اور ایک کروٹ پر سوتے ہیں طی کہ ان کا ایک بہلا ہے ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو طامتیہ فرقے سے منسوب کرتے ہیں اور ایڈ جان لوگوں کے کرتے ہیں اور ایڈ جان لوگوں کے طاہری امور بعض اوقات فراجیت سے متصادم نظراً تے ہیں ، لیکن ورحقیقت وہ فراجیت کا مقصود عین ہوتے ہیں ۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاور آبی ہے ۔۔

الا یخافون دو متر الا سعو
الدیخافون دو متر الا سعو
الدیخافون دو متر الا سعو
الدی شریعت کے مطابق ہوتے سعے اور آج کل کے
اللہ ہے صافی کی الفت کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ شریعت ایک اللہ چیز ہے اور طریقت
اللہ ہے صافی کو الفت کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ شریعت ایک اللہ چیز ہے اور طریقت
الکہ رخے ان کو الن دونوں ہیں ہے کسی چیز کی کچہ خبر نہیں۔ بندہ نے موض کیا کہ ہیں نے
ایک رخے کُن کر جب یک نماز حقیقی یعنی دصالی دوست حاصل نہ ہو تو اکس وضو اور ظاہر کی
ایک رخے کیا فائد ، ، فرایا ۔ حقیقی نماز کے حصول کے گل ن میں وہ ظاہری نماز سے بھی محروم و اللہ ہیں جو نماز شرعی آداب و شرا کھا کو طوز المحت ہوئے نماز پڑھتا ہے تریقینا آ

بیر بیج نماز حقیقی کی اصل بنیا د ہے اور یہ نہیں جانے کہ خدا نے طاہری نماز پڑھتا ہے تریقینا آ

بیر بیج نماز حقیقی کی اور چواصل موجائے گا۔ بندہ نے پیم عزان کیا کہ ایک دن میں نے فقر نات شرح کی اور خوار کی تیے جو علیا دو فضلا کو اپنی سیت میں لئے سے میں نے کہا جو تھی میں نے کہا جو تھی کہا جو تھی کہا جو تھی کہا جو تھی الی دیں نے دیا خواج دی نامیا کہا جو تھی۔ ان کہا جو تھی جو الی کہا جو تھی میں العاد فین نے خواجا در نامیا کہا جو تھی۔ ان کہا جو تھی دو ایک اس نہیں جو تا جا سے کہا جو تھی۔ ان

ك كل مي محتب البي كى زنجير دال مردول بى كاكام سے -

مجر فرایا ۔ خبس وقت عافظ محر مجال لما تن اخواج مہاروی کی خدمت میں مینچ تو حفر مہاروی کی خدمت میں مینچ تو حفر مہاروی اپنے شہر کے باہر تہر کے کنارے پر بلی ہے سے ۔ آب نے مافظ عما صب سے پوجا تماری کیا حاجت ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ انھول نے کہا میں ایک لما تن دروئی ہوں اور ایک حورت سے محبت رکھتا ہوں ۔ آپ نے فرایا اگرف غالب آگئ تو تمہیں کھینچ لے جائے گی اور اگر میں غالب آگئ تو تمہیں اس سے راج ٹی دلا دوں گا ۔ اس وقت جا کہ ہاری معبد میں بھی بھی آتا ہوں ۔ جب صفرت قبلہ عالم خواج نور محر مہاروی معبد میں بھی تمہار سے اور مافظ صاحب کو طلب کیا اور فرایا تم نے اس وقت ہیں آپ کو کیول ظامر زکیا ؟ انہوں نے کہا ۔ میں ڈرگ تھا کیونکہ بعض فقراء علا دکو حقر جانتے ہیں آپ کو کیول ظامر زکیا ؟ انہوں نے کہا ۔ میں ڈرگ تھا کیونکہ بعض فقراء علا دکو حقر جانتے ہیں تا لہذا میں سے نہیں بیں بلکہ مم علاء کو نائب رسول اور فقرا دکا صراحت مجھتے ہیں ۔ ان میں سے نہیں بہیں بلکہ مم علاء کو نائب رسول اور فقرا دکا صراحت مجھتے ہیں ۔

بعدازاں ، فرایا۔ ایک رندیماں آیا اور اس نے اپنی ڈاڑھی تر شواڈ ال ۔ ایک دی
نے اس سے کہاتم نے ڈاڑھی کیوں تر شوائی ؟ اس نے کہائی تمارا فدا ڈاڑھی رکھت ہے ؟
میں نے کہا ہماں سے بینی ہے ڈاڑھی رکھی ہے ۔ اس نے کہایہ تام اس کاظریم ؟ میں نے
کہ مظہر کے ترجم بھی قائل میں گریہ کہاں جائز ہے کرہم مظہرسے اپنے آپ کو نمسوب کریں اور
کھا میں فلات رفرع کرتے بھری ۔ بھریں نے کہا آیت فاتبعونی کے بادے میں تم کیا کہتے

مرو برس ده لا جاب بركيا-

بعدازان فرایا - پاکیش می خواج فریدالدی گنجشکر کی خدمت می ایک تعندرا یا ۔
اور تغاری میں بعنگ کوشنے لگا۔ صرت کج مشکر شنے فرایا ۔ اے الائق توان منہات میں کیوں مشغول ہوگیا ہے؟ اکس نے آپ کی طرف حقارت کی نظرے دکھیا اور بھر تغاری کو اصلاتے ہوئے کہا کیس آومی کوادوں ۔ آپ نے فرایا اسی دیوار پر دے مارو۔ حب اس نے تغاری دیوار پر دے ماری تو تمام دیوار مسار ہوگئی ۔

بعدازاں ، فسندها يا - ايك جو گل حفرت كنيخ تسكو كى خدمت ميں آيا ادر كھنے لگا اگر

تم کون کرامت رکھتے ہوتو تھے دکی ڈ۔ بادا صاحب ہرائیں اُڈنے مگے اور اپنے مکان کے گرواگر دم کر کاٹ کو میں اُٹ نے ا گرواگر دم کر کاٹ کر میر اپنے مصنے براُ کرآئے۔ ہیر ہوگی بھی ہوائیں اُڈنے لگا۔ خواج ما ہوائیں اُٹ نے لگا۔ خواج مت نے فرایا کچر بھی کاٹر ، اکس نے کہا یہ مکن نہیں ، کیس دہ نشر سار ہرکر عام دہ گیا۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ اس قسم کی جو آثیر ان وگوں سے ظاہر جول ہے وہ ان کی عبادت کا تمرہ ہے ۔ کمیز کر خدا تعالیے کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا۔

بیں ایک در صفیقت دہ صوفیا کے مقدس طریقے کے فلات ہوتے ہیں۔ چانچ صوفیا رقب علیہ ہیں سکین در صفیقت دہ صوفیا کے مقدس طریقے کے فلات ہوتے ہیں۔ چانچ صوفیا رقب علیہ کے لیے کوشش کرنے ہیں اور تعذور تساور بھر پینے کی کھال سے معنی تیار کرتے ہیں اکر قدیمی اکو تعادت فلاب ماصل ہور صوفیا میں اور تعذور شیراور بھر پینے کی کھال سے معنی تیار کرتے ہیں اکر قدیمی اکو تعادت تعلیب ماصل ہور صوفیا اسبیح کے دانے زیتون کی کوئی سے بناتے ہیں اور تعذور اپنے ہاتھ کی لوجے یا کی کا صلع والے ہیں۔ صوفیا غیر عش سے رقعی کرتے ہیں اور تعذور اپنے ہاتھ بھی کے معاون شب بداری سے انگھیں اگر نے کہ لیتے ہیں اور تعذور بعد بیکا نے بین کہ موفیا مناز کے کہ موم وفات کو ہوس کانام دیتے ہیں اور تعذور بین کر کرئے کی اور تعذور بین کے موفیا سے موفیا سے موفیا سے موفیا سے مرتب ہیں اور تعذور اپنے مرشد سے اور معرف اپنی کے میں اور تعذور اپنے مرشد سے اور معرف اپنی کوئی کی کا ماتھ میں اور تعذور اپنی موفیا اپنے در مرتب خان کوئی یا کہ دیکتے ہیں اور تعذور اپنی تب میں اور تعذور اپنی تب سے انجھ رشد ہیں اس کے ہیں اس کرے ہیں۔ صوفیا اپنے در مرتب خان کوئی یا کہ دیکتے ہیں اور تعذور اپنی تب سے انجھ رشت کے ہیں اس کرے اس کا دونوں طبقوں کے تیام افعال کیں تصادیا یا جاتا ہے۔ اس کھ نے ہیں اس دونوں طبقوں کے تیام افعال کمیں تصادیا یا جاتا ہے۔ اس دونوں طبقوں کے تیام افعال کمیں تصادیا یا جاتا ہے۔ اس دونوں طبقوں کے تیام افعال کمیں تصادیا یا جاتا ہے۔

## روافض

ایک دن عاضر ضدست برکر قدم برسی کی سعادت عاصل ہوئی۔ نظام الدین گجراتی جمری در رئیس وخرہ موجود مقصر شدہ نہ کہا تی جمری سوار میں اللہ کا ذکر چھڑا۔ بندہ نے عصل کا قام کے کشیری لوگ شعور مذہب اختیار کر ملے بیں۔ فرمایا ۔ بلخ کے ستی اپنے خدہب بیں اس قدر افراط سے کا مہیے بیں کرضار جی فرقے کی صدود میں داخل ہوجاتے ہیں ' اکس طرح کم ٹیر کے شیو بھی اپنے خرب میں اس قدر کڑا ہوجاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ کفر وضالات کی دلدل میں جا بھینتے ہیں۔ بھر میں شعر مڑھا ہے

در جهان اند این دوکسس بے پیپ ر سمنے تی مبلخ و سمنے پی کرف میں مار نے مرز کر مدر کرف میں

رَجر: د دنیا ہی صرب دو بے مرشدی قربی ہیں۔ ایک بلخ کے مُنی اور دومرے کثمیر سے شیعہ یہ

ضن ، بذہ نے عض کیا کہ معض لوگ کہتے ہمیں ندسب شیعو نہایت باکیز خرسب ہے
کیز کر شیعو لوگ املین کے نام پر مال و عبان کی قربان دیتے ہمیں۔ خواج شمس العاد فلین نے فرایا۔
الریند است کاعمل خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ، کیز کدا عمال کی بنیا داسلام پرہے - بندہ
نے بوجی بہتے یہ خرمیب کی ابتدا دکب سے ہوئی ہے ؟ فرمایا ۔ آنخفرت کی دفات کے بعد
شیعر خرمیب پیدا ہوا ہے ۔ ایک دن آنخفرت نے فرایا ۔ اسے علی میرے بعد ایک فرقہ بیدا
ہوگا جو ترکے اور دور سے صحابے حق میں افراط و تعزیط سے کام سے گا۔ تہیں اس فرقے
کوجان سے مادنا جا ہے ہے۔

بدازان ، ماة إنرنع صن كي كرفلان عورت فركس كالوشت نبير كها ل -

فرایا۔ اگروہ تقوے کی نیت سے منیں کھاتی توبہترہے ورنہ وہ رانضی فقر کی بیروشار ہوگی۔ بھر زمایا۔ ایک بزرگ تھا جو نزگوسش کا گوشت نہیں کھا آتھا۔ کسی تے وها کریے رہز کی ہے ہے ؟ بزرگ نے کماجی جیز کو بزرگان دین میں سے ایک لے بھی جام زاردیا ہوائس سے اجتنب بہرہے ، چانچ فر کوئش کی بڑمت کے بارے میں ا، م جغر صادق شنے فتو کے دیا ہے اس لیے میں نتیس کھا آ۔ بندہ نے عرض کیا بہن ساوا حضرت امیرمعادیم کے تی میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے اور النعیں صفرت علی کے دشمنوں میں تماركتے ہيں۔ فرايا \_\_\_\_ جب تك تم صحاركرام كے بارے ميں اعتقاد درست ز ہوائس وقت کم ایمان کال نسیں ہوآ۔ سی تعصفے فرایا ہے کرا بل جنت مرتی مختل پڑ کمیدلگائے آمنے مامنے بیٹے ہوں گے۔مغتری نے لکھاہے کر حفرت علی فراتے ہیں۔ میرے ساتھ طلح اور زبیر بہشت کے تختوں میں آمنے سامنے بلیٹے ہوں گئے ۔ لیں اکس سے معلوم ہوا کہ خدکورہ مینوں مصرات میں کوئی عدادت ندھتی کیونکہ اگر کسی تسم کی مخالفت ہوتی ترحزت على انسي اس طرق اپنے ساتھ نٹر كيے مرتبہ ظاہر دركرت بعدازاں ، فزمایا -جب الب اسلام کے دونوں فرقوں میں جنگ جیم المتی توطائداور زبر نے امر ماور کے ساتھ ل کرحزت عی کے خلاف اوال کی ۔ حزت عی ان کے نظروں میں سے ایک اُدی نے حزت زہر کا سر کاٹ کر حزت علی اُکو بیش کیا۔ أب نے فرمایا مصدافسونس توسنے کتنا بُراکیا ، میں تراسے قطعاً دسمن نہیں مجبیا تھا۔ بعدازان؛ فرمایا - ایک مرتبر امام محمد باقرے بوجها گیا کر صفرت ابو بحرصدیق اور صفر عرفاردق المك باسع مي آپ كاكيا خيال جهد؟ انعول نے كها ميں انعين اينا دوست مجملاً ہوں اور طبیق وقت سلیم کر قاہوں ۔ فرکوں نے کہا آپ یہ باہمی تقیہ کے طور پر کرتے ہیں ا منول نے کہا اگر میں تعدیراً تا توسلطان وقت کو تھی کیک کد دیتا جو دین کا مخالف ہے۔ بعدا زاں ؟ احد خان بوچ کا ذکر حجرا۔ فرایا ۔ ابتدا رمیں وہ شیعہ ندمہب میں برا متند دیما اورخواجر تونسوی کے کمالات سے منکر تھا۔ ایک دن وہ خواجر تونسوی کی خدمت ملی آیا ' اسی صحبت میں اسس کے دل سے باطل اعتماد رفع مرگیا اور کا العین

ادرفانص ارادت کے مالفہ آپ سے بعث کاممنی ہوا "آپ فامرش دہے۔ دومم ون اس نے پیم اوض کیا ، خواجر صاحب نے فرایا ۔ قبلت ۔ تبیرے دن بھراس نے نهایت عاجزی کے ساتھ بعیت کی خواہش فل ہرکی ، حب آپ نے سمجھا کہ وہ فاسد عفیدے سے بازا گیا ہے تواہے بعیت کرلیا -اوراس کی استعداد کے مطابق اسے اوراد وا ذکار کی مفین ک-اس کے بعدوہ خواجر ترنسری کی مجدمیں مونوی کھنڈی صاحب كى خدمت لي آيا ـ مولى صاحب في اكس سے مالات يو چھے - اس ف كها - اكس پیلے میں شیع ندمہب رکھتا تھا اور ایک شیعہ پیرسے بھی کررکھی تھی۔اب خواجرصا کی توجسے میں نے باطل فرمب سے توب کر لی ہے اور ان سے معیت کر لی ہے - مولوی صاحب نے فرفایا ہوستیار ہر جاؤ اپہلے بیرے تم نے جوادراد وا ذکارسیکیے ہیں جیوردو اور خواج صاحب کے بتائے ہوئے وفل نفٹ میں انھاک بدا کرو۔اسے یہ بات ناگوا ر كزرى ا دراكس ف حزت كى ضدمت مير بوض كيا كرا يك بزرگ ف يجع قر أن كى جيث سویوں اور بعض دو مرہے اورا دکی تلقین کی ہے ؛ اگر فر مائیں تو میں پڑھیا رہوں ۔ آپ نے فرمایا بڑھتے رہر ۔ اس نے کما موادی صاحب کھٹری کھتے ہیں کر پہلے اوراد کوچھوٹر کر اپنے تضنح کے اوراد پر استقامت بدا کرو-نوا جرصا حب نے فزمایا وہ سے کہتے ہیں ، کیونکہ مثًا نُخ طریقت کا پسی دستورہے۔ ہیں اکس نے حسب الارشاد ما بقر دفا لگٹ جھوڈ کر خواج صاحب کے وظالف پر استفامت بیدا کی۔

بعدازاں ، فرایا ۔۔۔ ان دفول میں بھی ترنے شراییت میں تھے تھا۔ فان ذکرہ ہمیں نے رافضی نذہب کے حالات دریافت کئے اور کما کومتعجب ہوں کر سپھان قرم میں بھی شیعہ نذہب واضل ہورہ جی ۔ اس نے کماآپ ٹھیک کتے ہیں گراصل بات یہ جب کر میرے باپ دادا افغان تھے ، ان میں سے ایک نے بلوچ کورت سے نکاح کرلیا میں اسے ایک نے بلوچ کورت سے نکاح کرلیا میں اس میں شوم ہی شیعہ ہوگیا اور چ نکہ ہمادی دو لی شیعہ نذہب ہی میں گزریں ، اس لیے میں توابینے آبائی ندہب کو صافح مواج سے می ہوئے تو ایان مال ہمائی میں مواج سے می ہوئے تھا۔ المحد شرخ اج صاحب کے دیلے سے مجھے نور ایمان مال ہمائی

بعدا زاں ، فرمایا ۔ رافضی اور عنیر مقلد فرقر اپنے اقرال وافعال کونص اور مدیث کے مطابق خیال کرتے ہیں سکی اور مذہب مطابق خیال کاخیال باطل ہے کمیونکہ سے دونوں فرتے اجماع اور مذہب کے مسئکر ہیں ۔

بعدازان، مندمایا - رافضی کتے ہیں کہ صفرت علی خلافیال دل میں پر سفید ورکھتے تھے جے وہ دشمنوں کی عدادت کی وج سے ظاہر نہیں کرتے تھے ۔ لیس ان کے گان کے مطابق صفرت علی شخاعت میں نقص وارد ہو قاجے - دو مرے فرقے کے لوگ یہ گئان کے مطابق صفرت علی اور امیر معادیہ گا ہا ہمی جما دمحض خلافت طبی کا نتیجہ تھا بجان اللہ! یہ گئے ہیں کہ صفرت علی اور وہ عقل کے اندھے یہ نہیں جانتے کہ اولیا وان کے دروازے کی خاکبوسی کرتے ہیں اور اولیا و دیا ہے کہ اولیا و اس کے دروازے کی خاکبوسی کرتے ہیں اور اولیا و دیا کو مردار کو ماصل کرنے کے بیشوا ہیں، اکس مردار کو ماصل کرنے کے لیے انہوں نے کیؤ کر جنگ افتیا رکی ہوگی۔

بعد ازاں 'فرایا ۔۔۔ مٹیھ فرتے کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ایسے مثیراور بہا در مرد کے متعلق تو ہیں آمیز کلمات استعمال کرتے ہیں کہ خلافت مصرت علی طلاحی تھا ' جے دومرے یادوں نے بزورِقرت جیمین لیا۔

محرفرایا ۔ جموٹوں کے بایوں پر لعنت ہو۔ سیداللہ بخش نے بہتم کرتے ہوئے رجھا ا حجوٹوں کے بایوں پرآپ کیوں معنت بھیتے ہیں ؟ فرمایا ۔۔ جموٹوں کا باپ بھی جموٹا ہو تا ہے۔ بندہ نے عرض کیا فرح علیہ السم اور ان کے بیٹے پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فرمایا ۔ یہ استئنائی صورت ہے۔ المناد رکا لمعد و عرور نہ یہ قاعد ہے کہ عام طور پر اولا داینے والدین کے ذہب بر ہمتی ہے۔

بعدازاں فرایا۔ لکمنو کا ایک نواب شیع تھا۔ ایک دن کسی آدمی نے اس کے حضور میں ہون کی ہے اس کے حضور میں ہون کی ہے اس کے حضور میں ہون کی دی ہوئے دیکھا ،کسی آدمی سے میں نے اس نے کہا یہ حضرت الم حین کا نشکر ہے۔ اس نے کہا یہ حضرت الم حین کا نشکر ہے۔ اس نے کہا یہ حضرت الم حین کا نشکر ہے۔ ادر اکس کے بیچے ایک جیوٹا سانشکر اور آرہا ہے میں نے پوچیا وہ نشکر کس کا ہے ؟ اکس نے ادر اکس کے بیچے ایک جیوٹا سانشکر اور آرہا ہے میں نے پوچیا وہ نشکر کس کا ہے ؟ اکس نے

کما وہ مخرت علی کہ جداوراس کے پیٹے ایک اوی چندلوگوں کے ماتھ آرا ہے ، میں سنے
کما وہ کون ہے ؟ اکس نے کما وہ رسولِ خداصلی استہ علید ہم جیں او مان کے پیچے ایک
خشہ حال اوی ایک مول ماٹرو کو سے آرا ہے ، میں نے پوجیا یہ کون ہے ؟ اکس نے کما
یہ خدا تعالیٰ ہے ۔ جب نواب صاحب نے یہ خماب مُن تو خضیناک ہو کر کھنے گئے لے نادان
کائنات کے پروردگا رکو تو نے آتا خسیس سمجہ لیا ہے ؟ اکس نے کما یہ ما وائی اور عقیدے
کائنات کے پروردگا رکو تو نے آتا خسیس سمجہ لیا ہے ؟ اکس نے کما یہ ما وائی اور وہ سے
کی کم زوری تو آپ میں ہے مذکر حجہ میں ، کیونکہ آپ رسول خدا ، خلفائے اربعہ اور وہ استہ محالیہ کو اس ما حب بشرمندہ دہ گئے۔
صحابۂ کوام کے بارے میں افراط و تغریط سے کام میسے ہیں ۔ فواب صاحب بشرمندہ دہ گئے۔
حجم از ال ، فرایا ۔ حضرت علی خود امیر معاویہ میں جو نز اع ہوا وہ از روئے اجہا و
حجم از کہ ازروئے عن د ۔ اگر چفلطی امیر معاویہ ہی طرف سے بھی ، سکن فقر کی کہ بول میں کھا
جے کہ مجمد کا فعل اگر خطا پر ہم تو جب جی اسے ایک ثواب مل جا ہے ۔

بعدادان، یزید کی تعنت کا مشوحیرا نواجشم العارفین نے فرایا ۔ یزید بر معنت بھیجے ہیں ائردین ہیں اختلاب رائے ہے ۔ امام سے فری کا قول ہے کہ جرشخص رسول فدا اور آپ کی آل کو دکھ بینچا تاہے اور بے تعظیمی کرقا ہے ، طمون ہے ۔ امام اعظم الکا قول ہے کہ اگرچا المین کی شان میں یزید کے اقوال وا فعال صد سے متجاوز تھے لیکن یہ تمام با تیں کبیروگن کی ند میں آل جی اور کبائر کا مرتکب طمون نہیں ہوتا ، دومرا رید کر آگر کو ن شخص کا فربر گیا کی ند میں آل جی بی اور کہ بر اور ہوا ہو۔ کہ شان میں ، کیونکہ میداستال ہو سکتا ہے کہ شاید ایس کا فاتمر بالایان ہوا ہو۔

## عاصفرونجوم

اتوارکوقدم بوسی کی سعادت ماصل ہوئی ۔ سینہ جلال شاہ رشوی برسینہ فعنل شاہ اور دو مرسے یا دان طریقت شرکیجی س تقے۔ بخوم کا موضوع جیڑا ۔ خواج ہم سالعاد فہی کی نے فرایا ۔ جب حصرت امرالومنین عرفادوق اپنے کا روال کے ساتھ شام کو دوا نہ ہوئے تو ایک منجم نے دوفن کیا آپ کو راستے ہیں چند تکلیفیں پہش آئیں گی۔ جب آپ واپس تشریف کی طرکسی تو بخومی کے کہنے کے مطابق تکلیفیں پہش آئیں ۔ جب آپ واپس تشریف کا لائے تواس تدر تکلیف کا دوال میرالومنین اپنے سے ایک منجم مقرد کر لیتے تو اس قدر تکلیف ندا میا مقرد کر لیتے تو اس قدر تکلیف ندا میں ما ان میرالومنین اپنے سے ایک منجم مقرد کر لیتے تو اس قدر تکلیف ندا میں مارکسی جب کوئی منجم مقرد کیا ہو تا تو ہیں بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا ہو تا تو ہیں بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا ہو تا تو ہیں بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا ہو تا تو ہیں بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا بوتا تو ہیں بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا بوتا تو ہیں بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا بوتا تو ہیں بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا بوتا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا بوتا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا بوتا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا ہوتا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا ہوتا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا ہوتا تو بھی کرلیا ۔ بھراپ سے یہ مدر شرکیا ہوتا کراپ سے دو مدر شرکیا ہوتا کراپر کراپر کراپر کے دو مدر شرکیا ہوتا کی کربیا ہوتا کراپر ک

لركان لمحمّد منجم لحكان أكرآ نصرت كاكولُ بُوي بهما وتبم بمي لكنا منجما - اين يي بُوي مقرد كرلية.

بعدازاں ، مندوایا۔ حبب شاہِ مندنے توران پر شکر شی کا ارادہ فعا ہر کیا تو نجومیوں نے کہا کہ بہیں علم بخوم کی مددسے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کا با دشاہ توران ہیں مرمبا شے گا اور اس کا شہزادہ کا مران مرکا۔ اس سے کچھ عصد بعد شرزادہ مرکبیا اور بادشاہ نے قودان مرح چھائی کی اور اسے نتے کرکے دارا مخلافے کو لوٹا۔

بعدازاں ، فرمایا۔ فال بدلمین نیک ناویل کرنی چاہئے۔ جنا پنی نواب سعدامتُرفان رامپوری نے خواب دیکھ کرمیں ایک انگریز سے کشنستی کردا موں اور اس نے مجھے چت کرلیا ہے۔ حب وہ بدا موا تو اکس نے اپنے وزیوں کوطلب کیا اور انھیں اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے نو دیم اس کی تعبیر ہجی نکال لی ہے اور وہ یہ ہے کرجب میل ایک نوار کہا کہ میں نے نو دہی اس کی تعبیر ہجی نکال لی ہے اور وہ یہ ہے کرجب میل ایک میں اس کی تعبیر ہجی نکال کی ہے اور وہ یہ ہے کرجب میل ایک میں اس کی تعبیر ہے کہ جب میل اور کہا کہ میں اس کی تعبیر ہونی نکال کی ہے اور وہ یہ ہے کرجب میل ایک میں اس کی تعبیر ہونی کرد

ك نيج كريرا ومس كوما زمين كا مالك بركيا- بدا مجمع بقين ب رفت في بي كوماصل بوك چنائخ ذاب نے انگریزوں پرکشکرکشی کی اور ضدانے اکس کے عقیدے کے مطابق اکس بعدازال ؛ علم حبز كاموضوع حبيرًا - خواجرتمس العارنين في ما ينقش مد درصد كى حقيقت يرب كم الميدايراني إد شاه جس كا نام ضحاك يقا و سنحاك كى وجرتسمير يوينى كم اس کے اور زاد دانت محے اور موڑی متت میں ہی دہ ایران کے تخت پر قابض ہوگیا۔ الس ككندهول سے دو خوفناك از دہے بيرا جركئے اجربيشر اسے سخت اذ تين ميں مُبلًا رکھتے کتے اور ایک آدمی ان سانپول سے سلیے دو زمرہ بطور غذا مقر . ما حتیٰ کر اکس طرح بست سے لوگ ان ساپنول کی غذا بن گئے ۔ اسی خوف سے بست سے لوگ طک چیوڑ کر باہر چلے گئے ۔ کا دانامی ایک لوٹارعلم جفر کا ماہر تھا۔ وہ جند آ دمیوں کو اپنے ما تف لے کرفاریں بیٹے گیا ، اور اکس نے شا و فریدون کوکما کر اگر تم صحاک کے فلات رونے پر تیار ہوجا دُ تو میں تہیں مدو دول گا۔انغرمن فریدون نے جنگ کی تیاری کی اور حبب دو فرل میں مقابر عن گیا تو کا وانے دھونگنی کے چے شے پرنقش صد درصد مکھا ادراسے جنڈے کے ساتھ جردیا منحاک نے اپنی پوری قات کے ساتھ دفاع کیا ملکوہ خرمہ وں کے بڑھتے ہوئے کشٹر کوزردک سکا ' بالکخ فریدوں نے اس نقش کی برکت سے ضحاک برفتع مان - فریدوں کے بعد بیشت بربشت وہ جبندا سکندر اعظم کک بینیا اور مكندرس نوشيردال عادل اور بيريز دجردك إلا آيا . يز دجرد كريني بيني بيني وه جندا بست قیمتی مرکبا تناکیونکر درمیانی عرصے میں مربا دشاہ اسے معل د جوام ہے آرا سہ كرة والم يحفرت عراف كے زمانے ميں حب السلامی نظر كى ايا نيوں سے جنگ جيماى ترا یرانیوں نے اپنا متبرک جبنڈ امیدان میں گاڑ دیا۔ اسلام کشکر میں حضرت علی عجی مح انول لے نعش صد درصد میں ایک مانے کا اضا ذکرے اسامی جندلے پر بازم دیا اور اکس کی برکت سے اسلامی فرج کونتے حاصل ہوتی اور مسلانوں نے ایرانیوں کے روائتی تھنڈے کو مجی قبضے میں لے لیا۔

ضمن بندہ نے ون کیا کہ سلا جند نظامیے کے نام رزگوں کے نام ان مخترت سے
لے کر آپ کے اسم مبارک بک مع اسم ذات اللہ کے ، ابجد کے حساب سے جمع
کرکے ہیں نے نعش مخس تیار کیا ہے۔ نواج ہم العارفین نے فرایا - تم جغز کا قاعدہ جا
ہو؟ میں نے وض کیا نقش مربع ، مسرکس اور صد درصد وغیرہ کلمنے کا طریقہ میں نے
اپنے والدھ حب سے سیکھا تھا ۔ بھر آپ نے میرے تیا رکر دہ نقش کا مطالعہ کیا اور چند
لوگوں کو اس کے تکھنے کی امبازت دی ، وہ نقش میر ہے :۔

| 446.  | 4444  | 44 04   | 44.64   | 7747  |
|-------|-------|---------|---------|-------|
| 1441  | 44.44 | 7 1 4 4 | 7 M 4 . | 4464  |
| 44 66 | 17 60 | 7747    | 4441    | 4409  |
| 4424  | 44 64 | 4454    | 4444    | פראז  |
| 44.44 | 44 06 | ٨٨ ٧٠   | 772     | 44 44 |

بعدازاں، بندہ نے ہوص کیا کہ اکثر لوگ اپنی صاحبوں کے لیے تعویذ مانگتے ہیں۔
اسس سلے میں آپ کچھ ارشا دفر مائیں۔فروایا ۔۔ تعویذ لکھنے کے لیے دو صروری شرطیں
ہیں، اکل ملال ادر صدق مقال ۔ حب تم میں یہ دونوں جیزیں موج د ہوں توج جی ہے۔
لکھو، میرآپ نے کتاب مرقع ادر کشکول عنایت کرئے مجھے ان کے استعال کی اجازت
بخشی میں

بعدازاں ، فرایا۔ ایک دن حزت گنج نیکر ، دورانِ معز ، آرام کرنے کے لیے ایک دہمان آدمی کے گرمیعے گئے۔ اس نے مومن کیا میری بیری دروزہ میں مُبتلا ہے ، اگر عکن ہو توآپ کوئی تدبیر کرلی ۔ حضرت نے اسے یہ شعر کھے کردیا ہ مرا جامشد ، خرم را نیز جامشد نان دہماں بزاید یا نز اید لفظ زاید کھتے ہی اکس کی بیری کا حمل وضع ہوگیا۔ میر فرایا۔ ایک آدمی ، شیر شاہ نامی ، حتان کے گردد فواح میں سکونت رکھتا تھا۔ اگر مس کے پاس کو ن ماجت مند آجا تا تو وہ بی عبارت لکھ کر اسے دیتا : ۔

کابنہ مجیلای سے دن آن کے
حب سے مقصد ماصل ہوجا تا کرتا تھا۔

بعدازاں ، فرایا ۔ ایک مالم فضرت گئے شکر الی خدمت می دون کیا کر دفع خاب کے لیے کوئی دفلیف فرایٹے۔ آپ نے فرایا یا حی یا فی بڑھاکر۔ اس مالم نے صحیح کر کے باحی یا فی بڑھاکر۔ اس مالم نے صحیح کر کے باحی یا فیو و رہنے منروع کیا ۔ کچے ترت کے بعد اس نے حضرت گئے مشکر اسے شکایت کی کر میرا مقصد حاصل نہیں ہوا ۔ فرایا تم صحیح بڑھتے ہویا ہم خلط پڑھتے ہیں اگر اسی طریعے کے مطابق بڑھوگے و تما اکام ہوگیا۔ اس طالم نے دوبارہ حالی فرائی بی جائے گا۔ حب اس عالم نے دوبارہ حالی فرائی الی بی باقی بڑھنا منروع کیا تواکس کا کام ہوگیا۔

بعدازاں ، فرایا - تا نیرزبان میں ہوئی ہے نرکہ کا غذمیں ۔ تعرید توفقط کب مرات ہی

کانی ہے حبس کام کے لیے میا ہو العو ۔

بدازان ، عملیات کا ذکر متروع ہوا ۔ خوا شمسس العارفین کے فرایا ۔ حضرت بہارہ کی معلام کے خلیفے بہت سے در دمثلاً حزب البح ، حزریانی وعیرہ پڑھتے تھے ، لیکن عارے حضرت تونسوی سوائے در و در ستفاف ، دلائل الخیرات اور قرآن تراقیف کے در کے دادرا دبعت کم پڑھتے تھے ۔ اور اپنا زیادہ وقت مراقبے ہی گزارتے تھے ادر اگر کوئی عالی حضرت تونسوی کم پڑھتے تھے ۔ اور اپنا زیادہ وقت مراقبے ہی گزارتے تھے ادر اگر کوئی عالی حضرت تونسوی کے پاکسس آیا تو آپ درولیٹول کو حکم دیتے کو اس شیطان کو بھال سے نکال دو آکہ مم اسس کی نحوصت محفوظ رہیں۔

بعدازاں ، فرفایا ۔ مورت کیسین کا ایک عالی صفرت تونسوی کی خدمت میں آیا اور
اکسس نے کہا میں سورت کیسین کے عمل کی برکت سے چورکو کرٹر لیسا ہوں ۔ اتفاقا آن دنوں
وہاں ایک آدمی کا مال چوری ہوا تھا ۔ اکس نے عالی کوکھا کرمیرے لیے عمل کرو ۔ عالی نے
حسب قاعدہ عمل کیا لیکن کچچواٹر نرمجوا ۔ ایک مرتبہ وہی عالی مجھے موضع کھڈ مٹر لیف میں لا۔
میں نے اسے کہا اپنے عمل کا کوئی کوشر دکھا ڈ ۔ اس نے کہا اسی دن سے ، خاجہ تونسوی
کی توج سے ، میراعمل مسلوب المنا تیر ہوگیا ہے ، اکس لیے میں نے ترب کرلی ۔

بعرازان، فرایا - ایک دفد خواجر ترنسوی حفرت تماه محر غوت کا ذکر کر دہے تھے اوران کی تحصین فرما دہے تھے ۔ مجھے اس سے تعجب ہوا کر اس سے پہلے تو آپ عاموں کو اچھانہیں سے پہلے تو آپ عاموں کو اچھانہیں سے بھے تعقے اور آج عاموں کے بیٹیوا کی تحصین کر رہے ہیں - ہیں سنے یہ دا زاپنے ول ہیں دکھا۔ ایک دن ہیں شاہ محر غوث کی تصنیعت جوا ہر خمسر کا معلا احد کر دا بھا حبس ہیں عدد کا ایک ممل مری نظر سے گذرا احب کا حالیہ ٹر کات بھی تھیا نعا کہ اس تسم کا تجرہ ، فلال وقت اور فلال فندا اور علیٰ ہذا تھیاس اس تسم کی شرطیں بیان کی کئی تعیبی جو عام آدمی سے بے مکن زختیں ۔ اس لیے تجھے خیال آیا کہ حب ایسے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقت صروری ہے ترب حق تعالی کے لیے کس قدر محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہوگی ۔ کہیں ہیں نے تھج لیا کہ شاید ناہ محد غوث کی یہ بات خواجر تونسوی کولیسندا تی ہوگی ۔

بعدازان فرایا - ایک دن بادشاه وقت نے اپنے وزیرسے کما کرمیں شاہ محد غوث سے ڈرہ ہوں ، کوئی ایسی تدمیر ہو کر تھے اس کا خوت نزدہے ۔ وزرے کم معلوت اسی يس ہے كرہم اے كىيں كروه ير مركز تير ركركىيں اور ميل مبائے ۔ اگروه نقر ہوگا توميل مبائے كا اور الرعا ال بوكا تونيس مائ كالبناني السنفوب كے تحت شاہ محد فرث كورك سكونت كاحكم ہوا۔ منكم شنتے ہى اس نے اپنے ارادت مندوں كے ساتھ كوچ كيا۔ جب بادشا نے اس کے سازوسافان اور کثیر ادا دت مندوں کو دیجھا تواس کا خوف اور بڑھ گیا ۔اس نے كما مجے اب يہ ڈرہے كە ٹاپرے ، فرون ميرے نماعت ہوكر فجے كو كى نقسان بينيا مندا اس نے فرج کشی کی . فریقین میں مقابلہ شروع ہوا یعنیٰ کہ شاہ محد عوت کی جافت كے تمام ادمى ارے كئے تواكب خادم نے كما آب كا فلال عبالى ، فلال عبتي ، فلال عبا ادرندان فلال درديش اورفادم ارے كے " واكس خرر يعي اس نے كچر نزكا - يمان ك كتابى فوج نے كمل غلبه اكر الس كى ستودات كا تعاقب شردع كيا ، الس كى لاكى كے كانوں مي قيميتى جوام سے مرضى أورزے لئك رہے تے - شابى نرج كے ايك سابى نے ان آویزوں کی فاطر اول کے دونوں کان کاٹ کرباپ کے سامنے گرادیتے اورادیز عیمین لیے۔ یہ مالت دیکھتے ہی شاہ محمد مؤنث کا دیگہ دگرگوں ہوا اور اس نے شاہی تکر

ک طرف مذکر کے صرف اتناکها - اقت ل یا صوبین اور آنا فانا میں تمام تشکر ایس کے مرتن سے مُدا ہوگئے - اکس کے بعد بارہ سال کک ایک فادمیں میٹھ کراکس گناہ کے لیے استعفاد پڑھنا دیا -

بعدازاں و ایا ۔ گوالیر کے داج نے شاہ عمر کؤٹ کے نام چند ماکیوں مقرر کردگی تعیس - ایک دن داج مذکور نے شاہ صاحب کی قبر پر ایک قبیتی غلات پڑھایا - ایک مجاور نے وہ غلاف ایک فاحشہ عورت کو از اربند بنانے کے لیے دے دیا ۔ حبالجر کو اس امرکی اطلاع مہنی تو اکس نے نقے میں آگر وہ جاگیر مضبط کرلیں ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ وگوں کی زیادہ آمدورفت کی وجرسے اشغال کا وقت نمیں منآ۔ اکٹر لوگ علیات کے طالب ہوتے ہیں۔

ضمنا ، مولوی معظم دین صاحب مر داوی نے دوس کی کربت سے لوگ رزعی امور سے ممز موڑ کر دنیا کے گرداب میں غرق ہوجا تے ہیں ، ادر بھر مولوی صاحب نے سینخ عطار کا میر شعر بڑھا مہ

اے روئے درکشیدہ بازار آمہ فظی بای طلب مرفت ر آمہ

میر مولوی صاحب نے کیا کہ مولانا عامی کے اس مشعری خوب تشریح کی ہے۔
بعدازاں، خواجر منم العادنین نے فرمایا ۔ سنیخ بها الدین ولد بلخ شهر پیرسکوت
رکھتے تھے ۔ ایک م تبدوہ بلخ سے نکل کر نیٹ بور پہنچے اور اپنے بیٹے جلال الدین کو ضیخ عطا کی خدمت میں حاصر کیا۔ انھوں سنے جلال الدین سکے تق میں دعاکی اور اپنی شنوی امراز نام انھیں بطور تخفر دی۔ اس کے بعد جب وہ بغداد میں پہنچے تو کیٹنے بها ، الدین نعشبند کو اطلاع ہمونی ، وہ انہیں اپنے گھر اے گئے اور بذات خود محفرت بها ، الدین ولد کے پادئی مبارک وصلاتے۔

برفسندایا - مولانادوم ننه بمی سنیخ عطار کے متعلق لکھا ہے ہے عقل هسد عطار کا گرشدازاد مبلد ہ را ریخت اندر آب ہو ترجمہ: ایک فریدالدین عطار ہی کیا بلکہ حبس عظار نے بھی ذوقِ معرفت کا شکالیا،
اکس نے اپنے مرتبان بہتی ندی میں انڈیل دیئے اور را ہوسلوک اختیار کی۔
بعدا زاں ، بندہ نے عوض کیا کہ ایک عالی نے کھے قصیدہ عوشہ کی تنقین کی ہے ' شجھ کس طرح کرنا حیا ہتے ؟ فرمایا ۔ حضرت تونسوی محکیات سے منع فرمایا کرتے تھے 'اگر شوقیہ قنسیدہ پڑھ لیا حائے تو کوئل عرج بھی نہیں۔

بعدازاں ، فسنسر مایا۔ سالک کوچاہئے کرعملیات میں اپنا وقت ضائع رہر کرے۔
کیونکہ عملیات وصول الی الحق میں مانع ہوستے میں اور مقصر داصل میر ہے کرکوئی وقت
بھی یا دِ اللی سے خالی ندگز رہے ، کیونکم اسی میں سعادتِ دارین ہے ، چنانچے کھی تا اللہ کہتا ہے ہے

بس ازسى سال ايرمعنى محقق سنند بخاقاني كه يكدم با خدا بودن به از كلب كلياني ترجمہ: - فاقانی کے یس سالم عابدہ وریاضت کے تجربات کا نجوڑ یہ ہے کہ ذکر ضرامیں ایک گردی گذارنا مکر سیمان سے کمیں زیادہ باارزمش سے بعدازان و فرمایا - ایک ون عبدالحکیم نامی ایک عامل خواج تونسوی کی خدمت مين آيا اوركيني لگااگراه بازت موتومين اپنے عمليات ميں سے سي چيز كامظا مره كرون-فرایا ج چا ہو کر و۔ اکس عامل نے ایک نقش لکھ کر اپنے یا وُل کے انگو کھٹے کے نیجے د بایا ۱۰ سی وقت ایک آدمی اینے کندهوں پر کنگی رکھے ہوئے صاصر ہرگیا اور کنے لگا اگر كان كاطلب موتومي الهي تباركرة مون - عامل ف كها ما و مجي كوني طلب نبي -امبى ده أوى ككرنه بيني بوكاكه عال في بيروسي عمل كيا ، وه أدى فوراً حاضر بوكيا اوراس نے کہا اگرمیرے وائق کوئی خدمت ہو توارشا دفر مائیں۔عالی نے کہا مشکر یہ عجمے کوئی کام نہیں۔ وہ شخص گھر کی طرف جیلا گیا ۔ میسری بار پھر عامل نے وہی عمل کیا 'وہ آ دحی پھر حاصر کیا اور اس نے ترشرونی سے سنگی عال کے آگے بھینیک دی اور خود چلاگیا - عالی نے خواج تونسوی کوعرض کیا کہ یہ میرے عمل کی انٹیر ہے۔ آپ نے فرایا ، اگر تھارے پکس

عملیات کی کوئی گتاب ہے تو ذرا دکھا و ُ۔ اکس نے بعث خوش ہوکر ایک کتاب پیش کی۔
آپ نے کتاب کوپارہ پارہ کردیا اور ایک دروشش کو کہا کہ اسے دریا ہیں بھینیک آڈ تا کہ
اکس کا کوئی نشان باتی نر رہے ۔ بھرآپ نے عبدالحکیم کی طرف متوج ہوکر کہا ان عملیات
سے تو ہر کر واور عبادت اللّٰی میں مصروف ہوجاڈ ' اپنی حبیف روزہ زندگی کو بُرے عملی سی صفائح نزکر و کیس اس نے تو ہر کی اور آپ سے بعت کرکے یا داللّٰی میں شغول ہوگیا۔
بعدا ذال ' حقے کی ذمّت کا ذکر چھڑا ۔ کسی شخص نے پوچھا کہ حقہ بینے کے متعلق کیا میم میں میں میں کا در ہو گا ۔ سے با در بعن نے مباح کھا ہے ' اکسٹ میں مسلم کے بین اور متا خرین نے بھی اکس سے اجتناب کیا ہے۔
صکا اے متعدمین اور متا خرین نے بھی اکس سے اجتناب کیا ہے۔

بھر فرایا۔ حبس طرح منظے کی نے اندر سے سیاہ ہوتی ہے ، اسی طرح منظ نوش کا اندرون بھی دھویں سے سیاہ ہم جا تا ہے۔

پیر فرایا - نمازی کرسے سے بہت پر ہمیز کرنی چاہیٹے ، کیونکہ اکس کی بدلوک و جسے عبادت کی لذت مباتی رمبتی ہے اور فرسٹنے بھی اکسی سے بیڑا رہو مباتے ہیں - چنانجیر رسول خدا نے صحابہ کو فرایا کر ایس اور پیاز کھا کر میری سجد ہیں نہ آیا کر و کیونکر بجن اوی مجم بھی جبریل سے واسط بڑتا ہے - سخے کی بدلو بھی ایس اور پیاز کی بدلوسے کسی طرح کم نہیں بھر کھی ڈیا دہ ہی ہے -

بعدازاں ، فرر مایا - بعض علماحقہ بینے کو برعت قرار دیتے ہیں اور بعض اسے کروہ تخریمہ کا درجہ دیتے ہیں ، سین میرے خیال ہیں حقہ برائیوں کی بیڑ ہے ، کیونکہ آدمی سجس قدر حفہ بیتا ہے اسی قدریا دعق سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے مذکے سقل طور پر بربرا تی رہتی ہے ، اسس سے اوراد واذکار کا ذوق بھی سعب ہو جاتا ہے - اسی وجب سے متعقی لوگ اسس سے نفرت کرتے ہیں ۔ حقے کے نیچ پر کیڑ کے کی ٹیبیاں پیسٹی جاتی ہیں ، جو حقے کے بانی سے تر مہتی ہیں ، حقہ نوش ان بٹیوں پر ہاتھ طبتے ہیں اور پھر اسی حالت ہیں اینے کیڑوں پر ہاتھ لیتے ہیں اور پھر انہی کیڑوں سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ، تو رہ نہ ان کی مرح ہوکر خوا ی کس طرح صحیح ہوئی ؛ اسی طرح ، بھاں حقہ ہوتا ہے وہاں اکثر جاہل لوگ جمع ہوکر خوا ی

اور مزایات این وقت ضائع کرتے ہیں۔

بعدازان ، فرایا ۔ مولوی غلام رمول گروٹی کا یہ معمول تھا کہ حب جگر حقر ہو آ وہا سے کوکئی مرتبر سلام کرتے اور کہتے اے جندیث خدا کے لیے گھرے دور ہی رہ اِ ایک دن میں ان سے ملا اور پرجیا کیا دجہ ہے کہ آب حقے ہے اس قدر نفرت کرتے ہیں ؟ کہنے نگے میں ان سے ملا اور پرجیا کیا دجہ ہے کہ آب حقے ہے اس قدر نفرت کرتے ہیں ؟ کہنے نگے دونوں جمع ہوں کا ام محقہ ہے ۔ جہاں سحۃ ہم وہاں پوست کا بھی احتمال ہو تا ہے اور حب یہ دونوں جمع ہوں تو بعنگ اور افیون کا بھی احتمال ہو تا ہے ۔ جب یہ بینوں جمع ہو جائیس تو شراب اور کہاب کا بھی گمان ہو تا ہے ۔ علی ہندا تھیا سے تھ گن ہوں کے بھنو رہیں جکوٹ دیا ہو تراب اور کہا ہی کہ لیا ہوں کی سیا ہی دفتہ دفتہ دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور مؤر ایمان ذائل ہو جا تا ہے۔

بعدازان، فرایا - مینیوٹ میں ایک عالم حقر پیا تھا اور اکثر علمارے سے کے بالے میں بحث کرتا اور غالب آ جاتا تھا - الفاقا آیک دن وہ موضع شیخ جلیل میں شیخ عوث محمد کے مکان پر بھٹر ہوا تھا ۔ سیخ صاحب سے سے نفرت کرتے ہے ۔ اس عالم نے لینے فادم کو کہا حقر قازہ تیا دکرلاڈ ۔ فادم حقر تیار کرکے لایا - جب عالم نے کش لگایا توجع سے غلغل کی آواز نرائی ۔ عالم نے تجدید کا حکم دیا ۔ فادم نے تعمیل کی ۔ لیکن دومری جس معمنعتل کی آواز نرائی ۔ عالم نے کہا میں سے بھی معمنی بحث کرنے آیا تھا ، بھی علی کی اواز بیدا نہ ہوئی ۔ عالم نے کہا میں سے سے کی آواز ہی بند کردی ہے ۔ البت اگر وہ علمی کجن کرتے تو میں بھی کوئی بات کہتا ۔ کی نے کے وقت جب عالم کے سف اگر وہ علمی کجن کرتے تو میں بھی کوئی بات کہتا ۔ کی نے کے وقت جب عالم کے سف دسترخوان نچنا گیا تو عالم نے ہا تق وصونے کے لیے پانی طلب کیا ہے شیخ صاحب نے دسترخوان نچنا گیا تو عالم نے ہا تق وصونے کے لیے پانی طلب کیا ہے شیخ صاحب نے کہا ہی سے جھیشے کے لیے تو ہر کوئی ۔

بعدازان ، فرمایا حجنگ اوراس کے مضافات میں تم م بوگ خواہ سیال ہول ، خواہ سّید، شیعہ ندرہب رکھتے ہیں ، لیکن ان کا فاضی سّیدا ہل سنّست ہے اور یہ عجمین بطیعنہ ہے کہ قاضی کا ندہب اور ہے ۔ اس کے بعد آپ نے جند مبند کی شعار مراجعہ مر

## صحبت غير نوكري بيشا ورثنامت إعال

مفتہ کی رات کو قدم برسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ مولوی سطان محرد ناڑوی اسلامہ علیہ علیہ علیہ ماری مساحب زادہ شعاع الدین صاحب ، احد دبن در دیش ادر دوسرے باران طریقت شریب عبس غف . نی تفیین شریعیت کے منعلق بائیں ہونے تگییں ۔ کسی شخص نے عوض کیا کہ ایک سہد مہد دنے مجھے کہا کہ اگر تو ہاری صحبت میں رہے تو بھے فدا کا عرفان حاصل ہوجائے گا۔ آب کا کیا خیال ہے ج خواجہ شمس العارفین نے فرایا ۔ اس قدم کے آدمی کے پاس نجانا علیہ علیہ میں شخص العارفین نے فرایا ۔ اس قدم کے آدمی کے پاس نجانا علیہ میں شخوا بار قدر سے غیر مشروعات میں شخص العارفین نے بوست پیتے ہوتے یا دوسر سے غیر مشروعات میں شخول بار قران کے پاس قطعا نہ جا ؤ۔

بعدازاں ، ایک شفس نے عوض کیا ، دنیا واروں کی مجلسس میں بیٹے والا شخص کیا ، دنیا واروں کی مجلسس میں بیٹے والا شخص کیا ہے ؟ فرایا ۔ نواج تونسوی فراتے تھے کہ ہوشخص اہلِ دنیا کی عبس میں بیٹھا ہے ؟ یا دستی سے عافل ہوجا نا ہے ، اور فیامت کے دن بھی انہیں کے ساتھ زندہ کیا جائے گا میں مدرث شریف میں ندکور ہے ۔

يعشر المروع الى دين خليله رقيات مي انسان اپنے دوست كوبن پر أشح كا

بعدازاں ، نعالف نرمب کے منعلی گفت گرشر عہوتی ۔ معاق با فرنے عرض کیا سید حدر شاہ جلالپوری اپنے ماحب زادے کی نسبت فلاں نما ندان میں کرنا چاہتے ہیں صاف کو دہ اس فابل نہیں تو پھرشاہ صاحب کیوں نسبت کرنے میں ، انہیں پر ہیز کرنی چاہتے ، کیوں کہ دین کے مخالفوں کے ساتھ رشتہ کرنا نقصان کا موجب ہونا ہے۔

بعدازاں فرمایا۔غیرملم ہوگوں کی طازمت کرنا دین میں نقصان کاموحب ہوتا ہے بكد ملافول كى الازمن سے بھى تنى الوس يربيزكرنى جا بية ، كيونكر اس ميں بھى ايك نقصان بهب كدانيا اختسار دومرك ك تبض مين جلاحا فاسهد يس كس وجرس انسان في تعالى ي اطاعت مين مابت قدم نهي ره سكتا -

بعدازاں فرایا۔ ڈریرہ اساعیل خان کا ماکم عادل اور منصف مزاج تھا۔ اسس نے فلام فادرا ى ايك عالم كوافي علاق كا حاكم مقركيا ادر حكم د ياكر نمام احكام شريعيت كم مطابق نا فذ كئة جائيس ، اور زمين كالكان بهي تشرعي طريق كم مطابق وصول كيا حائة . ماكم غلام فادر بولك نير طبعت تفا اس بياس نواعيت إنهم كرنا شرع كيا حب امير مُدلوركواس كاعلم بوا تواس نے اسے معزول کر کے ایک خوت اور صاحب دین شخص کومنصوب کیا۔ مب اس نیک بخف عالم کی موت کا وقت آیا تواس نے کہا میرا نام فازمت کے رحیظ سے

نوارشمس العارفين في فرايا - اگرچه وه حاكم عاول اور اسلام دوست تعاليكن عرا

بی اس عالم نے اس کی طازمت سے اپنا نام کٹرالیا ۔ بعد ازاں ، فر مایا ۔ اکثر لوگ حظرِ نفس کے لیے طازمت زک نہیں کرتے اور کہتے ہیں اگرہم فرکری نرکب تو کہاں سے کھائیں۔ اور فکرا تعالی پر توکل نہیں کرتے ہوتام محلوقات کا

بعدازان فرمايا - ايك محكيم كاسرراه ج كوكيا . جب دليس آياتو پيرطازمت مي شغول ہوگیا . ایک دن وہ مجھ سے وال . کس نے کیا یعیب بات ہے کہ تم نے ج بھی کرایا ہے اور پیر بھی کفار کی فوکری کرتے ہو۔ اس نے کہا اگر میں فوکری نے کو وں تو کہاں سے کھاؤں ؟ میں نے کا ہو دیگ نوکری سنس کت وہ کہاں سے کاتے ہیں ؟

بعدازان، فراما - جب منان مین سردار کوک سکدادر نواب مطفرخان کے درماین جنگ تسروع ہوئی تو فریقین کا بہت زیا دہ جانی نفصان ہُوا ۔ نواب صاحب سے ساتھ مرف مبالیس مانساز سیاسی ره گنت اور بعض امرائف نواب صاحب کومتوره و باکه سروابر

کومک سنگه تنبر کے در وازوں پر قابض ہو چکا ہے ، اگر آب اس کا استقبال کریں توہماری جان محفوظ رہے گئی۔ نواب صاحب نے اپنی ڈاڑھی گؤمند میں جیا کہا تمہاری نا تص عقل پر افورس ہے ، بیس نے اسی ڈاڑھی کے ساتھ رسول فعدا مے روفے پر جھاڑو دی ہے۔ اب اگر میں اس ڈاڑھی کو ایک کافر کے سامنے جھکادوں تو کل قیامیت کے دن رسول فعا کو کیا جاب دول گا۔

بحرفراباکر ۔ وہ نواب صاحب قرآن کے حافظ ادر حاجی حرمین تھے ،ان کے دل میں شہادت کا شوق تھا ، فرانے دہ بھی بورا کر دیا ۔

بعدازان نوطیه ، قاصی نیض احمد نے وض کیا مرابہ ساتھی طازمت کا را اشوق رکھنا ہے ، اسے بار ہے منع کیا ہے مکین وہ باز بنیں آتا ، خواجہ شمل اعار فین نے ذوایا ۔

معلن اوی کو جا ہے کہ لازمت سے پر ہیز کے ، اور اگر لازمت کے علاوہ اور کوئی جارہ کار نہر تو بھرابل اسلام کی طازمت کے ۔

بعدازاں ، بدہ نے عض کیا کہ کوئی نفیعت فر مائیں جو کام آئے ۔ فر مایا ۔ سالک کومیا ہے کہ صلی رکی صحبت سے بچے ۔ حدیث نفر دین میں مذکور ہے ۔
مذکور ہے ۔

الصعبت تاش صعبت الركتي ب

اگر معام افرادی صحبت میسرند آکے تو پیمر کتب سلوک و تو صید مثلا اسیار العلوم
کیمیائے سعادت، نگنوی ردی وغیرہ میس انہاک پیلا کرنا جا ہے ۔ درنہ تنہائی اختیار کن
عیاجتے ادر ماہل کی صحبت سے سخت پر میز کرنی جائے کیوں کہ جاہل کی صحبت زہر فاقل ہے
بعدازاں، گناہ کی شامت کا موضوع چیر ا ۔ فراما ۔ گناہ گاروں کے گنا ہوں کا
د بال نکو کا روں ریجی بڑتا ہے ۔ جنانچ ایک با دفتاہ کی مکار نے چھارا وہ فلام کیا۔ بازتاہ
نے شیخ بنم الدین کبری کوع صل کیاکہ میری بیوی چھ کا ارادہ رکھتی ہے ۔ اگر آپ ابناکوئی
معبر در ویش اس کے ساتھ روانہ کر دین فویر بہتر ہے ۔ شیخ نے اپنے ایک صادق الاغتماد معبر در ولیش اس کے ساتھ روانہ کیا۔ حب شہزادی نے کہس کے چرسے پر نظر ڈالی قواس کے دل میں در ویش

کی محت پیدا ہوگئی اور رفتہ رفتہ وہ ہے اختیار ہوگئی ، جب یہ نجر با وشاہ کو پہنجی تو اس نے درولش کو قتل کا دیا . اور ایک تلوار اور دیاروں سے بھرا ہوا طشت شیخ تھے سا ضے رکھ دیا اور کیا کہ کرم فر ماکر کسس در دلیش کا نون معاف کردیں۔ درنہ بیر طشت ہی ك نون كي عوض قبول و مائس اور بالراسدام أن سفوادي شيخ في و ما الس ايك روش ك ديد من كف بى كال وك شهد بول ك . اس ك بعد وك ان ب بد كوفان ب شارك كم جرار لے کر آپینچا اور ہس کے مانفوں کتی اوثناہ مکتی اولی ۔ اور بے شمارعوام الناس نے مرت كا كلوث يا بهس كے بعد طاكو خان نيشا پور ميں پہنجا اور ہس نے شيخ فريدالدين عطار معكارمن عاجنة بوز شهرت نكل حاد مشخ عطار ف فرايا يه كوني مرد إلى نبيس كأميراني م مدوں کو چیوڑ کراپنی مبان بجیالوں ۔ لہذا جنگ ششرق ع ہوگئتی ا در شیخ عطار شہید ہوگئتے ہے بعدلاكو مندوستان كى وف برها . كى جد ابك كامل مرو فدا رساتها - إس نے بداوكة أن ی خرسی قزرمین سے کہا اگر تو چھے جگہ دے تو میں اس سے قتل سے عفوظ رہوں - زمین عیت ئنى ، دە زرگ س گڑھ میں بیٹھ ر لل عب نفر قریب پہنیا تر بزرگ کے دل میں خیال أیا میں و کیجوں کر اہل باطن میں سے کون اُدمی طاکو کے نشار کا باسسان ہے ۔ جب اس نے سار تھا كريكانو حزت تصر عليه المع من ك موت الكرك أسك أرج تعدين زرك غهرها أب بي اس مشرك به مالاربي ؟ خفر نه كما من توكيا بير سالار وه بي يونقر البی سے عبال کرز مین سے بناہ ڈھونڈتے میں ؟ زرگ نے بیٹ نو گڑھے سے سحل آلماور ولاكوك نظر بول ف است شهد كرويا .

بعدازاً ن فرایا ۔ سلطان رُوم طلاکو کی اولا و میں سے ہے اور استنبول پر قبضہ کرنے سے پہلے نہید فرسے کیا ، کرنے سے پہلے نہید فرس کے نہید کرنے کیا ، کرنے سے پہلے نہید فرس کے عبادت خانے کو جامع مسجد نبا دیا اور اسلامی اسحام جاری کے اور بانی حصہ فاریخ کی کتابوں میں فدکورہے ۔

بعدا زاں ، اماک بال کا ذکر آیا ۔ مولوی عظم دین صاحب مُرُوکوِی فیوعن کیا ، دُعافر مائیس کہ بالنِ رحمت ارال ہو۔ فرایا ۔ میں تو ون رات دُعائے خیر مانگ آ رہتا ہوں ، لیکن گئی ہوں کی شامت کی وجہ سے تمام مخلوق تنگی میں گرفقارہے ۔
بعدازاں ، مولوی معظم دین صاحب مرولوی کو فرایا ۔ محر مخبش ، ہو ہمارارشتہ وار
ہے ، مونشیوں کے لیے جارہ وانگنا ہے ۔ اسے جارہ دے دیں ۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا
تو نگر نود آس لقم ہج ں می خور د ؟
ہو بیند کہ در دیشس خوں می خورد!

رجمہ بد ایراً دمی کوہس دنت روٹی کا نقر کھانا کیسے جائز ہے ؟ جب وہ اس منت سے شار سے ا

د کیھے کہ نقبر لوگ خون بے گھونپ پی رہے ہیں۔ بعد ازاں ، فر ایا ۔ دنیا کے لیے تگی اور فراخی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب وہ فارغ البالی کے وفت روٹی کو حقیر سمجھنے گئتے ہیں تو اس وجہ سے قبط فازل ہو ما ہے۔ اور جب یا وخی میں شغول ہونے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں تو فکدا ان کی دُعا تبول

فراتا ہادر رزن میں فراخی پدا کر دیا ہے۔

بدازان، فر ایا۔ بعض با فیدوں میں یہ نصوصیت پائی جاتی ہے کرجب فوار غالبالی ہوں تو غلے کے تعلق حقارت آ میز الفاظ استعال کرتے میں جیائی ایک بافیدہ کسی آ دمی سے اپنی انجرت کے عوض گندم لایا جب اس کی ہوی نے فلہ و کیما تو اس میں سے جو کا ایک دانہ لاش کر لیا اور شور محیائے گئی کہ میں نے بچر کوٹ لیا ہے۔ کس کے فا وند نے کہا اس چودکوئزا دینی چاہیے۔ میاں ہوی نے جو کے وانے کو ایک باریک وصائے کے ساتھ باند حد کر سولی پاکلیا اور مشہور کیا کہ ہم نے بچور کو سزا دی ہے ، حب یہ خبر ماکم و قت سروار کھڑک سنگھ کو پہنچی تو اور مشہور کیا کہ میری حکو مت کے ہوئے ہوئے تا ہے کس فانون کے ماتحت بچور کو سزا دی ہے ، جب یہ خبر ماکم و قت سروار کھڑک سنگھ کو پہنچی تو سن نے اپنیں بلاکر کہا کہ میری حکو مت کے ہوئے ہوئے تا ہے کس فانون کے ماتحت بچور کو سزا دی ہے ؟ وہ لا جواب تھے ، آخر کاربہت سے روپے جو مانہ وسے کر انہوں نے جان

## وُنيا اورابل وُنيا

منگل کے دوز خدمت افرنس میں ماخری نفیب ہوئی۔ مولوی فدا حرجنیو ٹی ، مولوی فرا طرحنیو ٹی ، مولوی فرا نظر بینوی اور دوسرے یا ران طرحیت بھی شرکے عبس تھے۔ فدمت و نیا کا موضوع چھڑا ایک مندو مہدنے خواجہ شمی العارفین سے خوات اٹلی۔ آپ نے اسے کوئی چیز غایت کی ۔ آپ نے اسے کوئی چیز غایت کی ۔ آپ نے اسے کوئی چیز غایت کی ۔ آپ نے اسے موروبیہ غیث ہوں ہس کے اخرا جا تو نسوی کے نامنی موروبیہ غیث فرائم ہیں ہیلے تھے۔ تاضی صاحب نے کہا آپ دیا۔ اس دفت خواجہ تو نسوی کے قامنی موجود ہیں ، اگر آپ یہ روپ ان میں تقسیم فرائے تو کہا نہ ہوں ہراروں مفلس غلام ، صونی اور تنقی موجود ہیں ، اگر آپ یہ روپ ان میں تقسیم فرائے تو کہا نہ ہوں ہونے اور تو نسوی نے و کا یا گر مالی دنیا بھے عزیز ہونا تو میں ضرور اپنے عزیزوں کو دیا ۔

بدازان ، فر ابا دیک می صفرت شبی نے جار ہزار دیار دریا میں بھینک دیے ۔ کسی شخص نے آپ سے کہا اگر آپ یہ دیار کسی عناج کو دینے تواجیا ہوتا بشبلی نے فرایا میں دہ مومن نہیں ہوں جرا بنی زحمت کو دوسر سے کے سر پر ڈال دے ۔ بعدازاں ، اہل دنیا کی خمت کا موضوع چڑا ۔ فر ایا ۔ ٹواج تونسوی فر ایا کرتے نے کھ

ونیا رنگرا کاغضب ہے ، انبیا ادر اولیا۔ کابھی دنیار غضب ہے۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے ۔

رلامار وم کے لیا حوب آبا ہے سے اہل دنیا جیہ کہن و چہ مہسین

لغة الدعيليم الجعين

نوار تونسوی فرایا کرتے تھے کہ بناکو اس سے مرتر کھنے کی گنبائت اگر روی نے چھوڑی

برتی تو ده کسر هم پوری کر دیتے .

صنا، بنده نے عض کیا کہ اہل دنیا سے کون سے لوگ مرا دہیں ؟ فر ایا۔ دہ لوگ جن کے دل میں دنیا کی عبت غالب آجاتی ہے اور اپنا تام وقت دنیا جمع کرنے کی وهن میں گزار وبن - بقولِ رومي --

چىيت دنيا ؟ از خدًا غافل شدن نے فاکش دنقرہ دنسہ زند و زن

ترجمه ۱ ـ خانگی ساز و سا مان ۱ نقدی ادر بیوی بچوّن کا نام د نیا نبین ، جکه د نیا کا مل مفهوم يرب كدانسان ياد الهي سے فافل برجات .

الى طرح قران ياك ميس مدكورب.

ما الهاالدين آمنو الا تهد الها الدين ألوتم كوتهاري مال ودولت اور اموالكم واولادكم عن دكراستنه اولارفداك ذرك عافل نركردك.

بعدازان فرمایا - ایک مزنبر حزت گنج شکرنے نواجه نظام الدین اولیا کوفرمایا که أج کی ان کیں نے فراع حضور تہاری و نیری ترتی سے بیے منا مات کی ہے ۔ نواجہ نظام الدین نے منظر ہور کو حق کیا کہ اس و نیاتے و بی سے تو اہل اللہ نے پناہ مانگی ہے ، میں اس کے شرے كيے ني كول كا . كيني شكر نے ذوايا دنيا تهار ب ساتھ كھي ننيس كر سكے كى - البند تمهيں اپنی دھوتی کومضبوط رکھنا میا ہیئے ۔ نواجہ نے عوض کیا ،حضور کا فر مان بسروشیم ، میں اپنی وصوفی انشار الله ، بشت من حورون رخی اندس کھولوں گا۔

بعدازان، فر مایا - و نیانفس الامر میں کوئی بڑی چیز ہنیں، جکہ ایک حدیث کی رو ساخ ت کی کمبنی ہے۔ دنیا کے مصارف مختف النوع میں ۔ اگر اسے نف بن خواہش ت کے مطابق استعمال کیا جائے تو دنیا سانب بن جاتی ہے ادر اگر اسے رسُول فکدا کے حکم کے مطابق التعال كباحات توسعادت دارين كا موحب بنتي ہے

بعدازاں . فر مایا ۔ مضرتِ تمنج مشکر کی دُما کے بعد ، نواجہ نظام الدین اولیا کے مال و متاع کس قدر ترقی ہوئی کہ معالم حد شمار سے باہر ہے۔ اور وہ مال و دولت اور فتو مات صلی را ورنفلا کے افرامات کے لیے وقف تھے ۔ نواجہ صاحب کے استان پر نفریا جار مزار علائے نامار ، پانچ سو توال اور کثیر التعدا و در دلیش مقیم تھے .

بعدازان، فرمایا به نواجه نظام الدین اولی ر، امیز خرو ا در علا و الدین حن کو سفة میں ایک بار در ولیثوں کی طرف جھیجة اور فرماتے جو در ولیش لا أق ہوائے میرے پاس لا وَ . حب الارشا و دونوں حضات عیان بین کرنے اور حبس در دلیش کو قابل ترین سمجنے اس کا نام لکھ کر نواجہ صاحب کی ضرمت میں بیش کردیتے . نواجہ صاحب بعض در ولیوں کو رکھ لیتے ا در معف کو بدل کر ان کی جگر اور در دلین قبول کرتے تھے ۔ اور پیسلم

بعدازان، شيخ فررالدين عطار كا ذر هيرا - فرايا . شيخ فريدالدين عطارا بدامين عط فروشی کتے تھے۔ ایک دن ایک خرقہ پرکش مجذوب نے دکان پر اگریشیخ عطار سے كاعجه الني خرف ك ليعود وركارب. شيخ عطارف منس كركها عطر تونفيس اور صاحب البس كے ليے ہونا ہے ذكر سي إلى النے جي ول كے ليے . اس محددب نے كما اس قدام م اه دینوی جکوم بند کے ہونتے ہوتے تھاری موٹ کس طرح واقع ہوگی۔ شیخ عطا رہے کہا تھا امرفا بھی نوبغلے محال نظرا ہے کہ رزگ نے کہ میرا مرنا اور نیرا مرنا رار ہنیں ہے۔ بھر دونوں كدرميان رطى نيز بانيس مرئيس - بالآخراس بزرگ نے خرقد اپنے اور اور صليا اور شيخ عطار کی د کان کے سامنے یوننی اڑھک پڑھا ۔ حب شیخ عطار نے خرقہ اُٹھاکہ و کجھانو اس کی روح جسم سے برداز کرمکی تھی ۔ اس دافعہ سے شنج عطار کی کا یا ملٹ گئی ، انہوں نے عطر كى شان بنر مين مينك دين ادرخو دعن تعالى كاح ف متوجر موكف .

بعدازاں ، آپ نے روتی کا یہ تع رفیعا۔

عفل برعط رکا گه نند از ا و طبله إرا ريخت اندر أبح

بعدازان ، سلطان ابراہیم ادھم بلخی کا ذکر سنٹرع ہوا فرمایا۔ ایک ون ملطان ارسيم تخت پر منطع موت تھے كر انتين بالا خانے سے اواز سالى دى . سلطان

بلا خانے رکتے تو وہاں ایک اجنی شخص کو دیکہ کر منعجب ہوتے ۔ آپ نے پوجیا تم کلن ہو؟ اور اس جگہ کیا کرنے ہو؟ ہس نے کہا مرا اونٹ گم ہوگیا تھا۔ یہاں اسے ناکش کر ما ہوں . سلطان نے کہا عجیب بات ہے اونٹ گم ہرا ہے حتگل میں اور کسس کی لاش تنا بی لائے میں کی جارہی ہے ۔ استحف نے کیا بھر یہ بھی مکن نہیں کہ نم تخت پر مبید کو نفر کا مرتب عامل کو کو بعدازاں، فر مایا - ایک مزنبه رجال انغیب میں سے ایک اُدی سلطان مُدکور کی فعل میں كا بعفل بدمدارات نفى . ده أدمى بإسانون كى نظر بيكر سطان صاحب ك سامنے نمودار بوا ادراس نے کا مجانے تخت رسونے کے بیے جگر دو۔ معان ماحب نے کہا ملطانی سرائے میں جا و ، و دل مرتشم کا سامان ر داکش ل جائے گا . غیبی شخص نے کہا ، تخت کس کا ہے؟ سعان نے کا مرا موروتی من ہے ۔ کس نے کہاتم سے پیلے کس کا تھا ؟ بادتاہ نے کہا مربے ولد كا نما ، ادركس مع بهل مرا وا داس به فابض نما ادرعالي مراتقياس - نب فين تخص نے بادنتاه سے کہا کہ تخت بھی سرائے کی طرح ہے ، جس طرح مہمان ، سرائے میں رات گزار کر جیل ویتے ہیں اور ان کی مِگر پر دو سرے مہمان اُمبائے ہیں ، اسی طرح تخت پر بھی باری باری بوگ اُ نئے میں ادراہے دو سروں کے توالے کر کے مطع جانے ہیں ، کس کے بعدوہ آدی فاتب ہو گیا۔ اس کی افزں نے سعان اراہیم کے ول براس فدر اثر کیا کہ انہوں نے تحت چھوڑ ویا اور درا کے کنارے رگوشہ گر برگے .

بعدازان، فرایا . جب سطان چی کوردانه موت تو مرقدم پر دوگانه نقل پڑھے ۔ بعد ماک جی سے فارغ فعل بر سے اللہ شرف بینچ . جب ماک جی سے فارغ مورک کو فد میں حضرت الم عظم کی خدمت میں آتے تو الم صاحب نے پوچیا علوم ظامری میں کندر دسترس رکھتے ہو ۔ سلطان صاحب نے کہا کہ ایک حدیث کے علا وہ کھے نہیں جانیا میں میں ہے۔

حب البنياراس كل خطيئة و منيكي عبت بركاه كي بنياد ادر زكر دنيا توك الدنيا داس كل عبادة برعبادت كي اساس ب-

ا الم ما حب نے فرا باہمی مدیث کانی ہے ۔ پھر سطان موصو ف کچھ وصد کے لیے امام صاحب

عے ہیس رہے اور مزدریات کاعلم مامل کیا

بعدازاں، فرایا ۔ ایک مرتب خلیفہ منصور نے امام صاحب کو طلب کیا کہ آپ فاضی
العضافی کا منصب قبول فرائیں ۔ امام صاحب نے فرایا ، اسے امیر، میں عجمی ہوں، وی بہیں ہوں اور عرب ساوات میری قضائی پر مطابق نہیں ہوں گے ۔ خلیفہ نے کہا قضا کا فسیب سے کوئی تعلق نہیں ، استے لیے علم شرط ہے ۔ امام صاحب نے فرایا میں اس صحب کو مارا وار نہیں ہوں اور اگر جھوٹے ادمی کا مرزا وار نہیں ہوں ، اور مریا کہنا اگر ہے ہے تو میں خود ہی نااہل ہوں اور اگر جھوٹے ادمی کو مان فون کے ملیفہ ہو تمہیں مرکز جھوٹے ادمی کو فاضی نہیں مقرر کرنا جا ہے ۔ اور تم ملافوں کے ملیفہ ہو تمہیں مرکز جھوٹے ادمی کو فاضی نہیں مقرر کرنا جا ہے ۔ یہ کہ کرا مام صاحب نے گور فلاصی کرائی ۔ امام صاحب کی فات کے بعدام ما بو یوسف نے یہ منصب قبول کرلیا جس و قدت بھی صاحبین میں کسی سے پر اختلاف بیان کے اختلاف بیان کے اختلاف بیان کوئی فلاف وہ حضرت واو و حال کی ضدمت میں جانے اور اینا اختلاف بیان کے اگر ابو یوسف کا قول ورست ہوئے کہ وجہ سے او یوسف کا اگر ابو یوسف کا قول مصبح ہے ، یعنی قضا سے متنفر ہوئے کی وجہ سے او یوسف کا کا مام زبان پر نہ لائے ۔

بعدازان، فراما به سعان ارا بهم كاطريقه به تفاكح حكل مي جاكر كلا يار حي لائف اور مكر مفطرك بازار مين بهيج كرنصف تيمت خود ركه ليقة اور بفنه نصف فيمت ورولشون مين بانط دينة به ايك ون رول تياركرف مين وير بهوكئ اور ورونش بهت پريشان بهوگة حب روالي تيار بهولئ توخو و كچهه نه كلايا ورتمام كي تمام وروليشون كودے وي اور ان سے بهت بهت مغدت كى .

بیدازان، فرمایا - خواجه حمیدالدین ناگری کال درجے کے ارک الدنیا ہے ۔ آپ سے گرمیں کیڑے کی ایک میاد رکے علادہ اور کچ نہ تھا۔ جب ناز کا وقت ہونا تو آپ جیاد

اوڑھ کرمبحد کو چلے جاتے ا در آپ کی ابلیہ غلہ دان میں اینا حیم چیکیا لینی . فوجہ تمید الدین جاعت کے بعد دُعامجی انتظار زکرتے اور گھر طیے آتے۔ میراننی جا در بیری کو د بنے جس سے ده نماز رطحتی اور خود علد وان میں جھی ماتے ۔ ایک سعطان عمل لدین النمش نے بوگوں سے دریا دن کیاکہ اس زرگ کے پاس دینوی سازو سامان ا در خواک یوٹناک دغیرہ کھیے جی منین و بیران کی گزربسر کیے ہوتی ہے ؟ وگوں نے حقیقت مال بان کی توسطان نے بیکش کی که اگر ایپ فبول فر ائیس تو میں بین الحال میں سے روز بینہ مقر کر ویتا ہوں اور اگر بینا کال سے بینا پہند نہ ہوتو بنیے سے حب ضرورت سودا ملف بینے راکس ۔ نواجہ صاحب نے بیری سے مشورہ کیا . بیری نے کہا کس مگر کی الشی لیتی ہوں اگر کوئی چیز نہ الی تو عیر حس طرح أب کی خوہش ہوکریں۔ مینا نیج ہوی نے تام گر جیان مارا اور کیچے سوت مل گیا ، جھا انہوں نے نواجر ماحب کودیا اور کاسم اے بیج کھانے کا تظام کریس کے بعدمی جو ہوسو ہو-بجرابليد نه كاارًاب سطان كا فطيف قبول كربس كي نواب كا نام منوكلين كي فهرست س ك عبد كا و المول في الدين كويه بات بهت بسندا في اور المول في سطان كي يش كش كر قبول زكيا - سبحان الله كالدان تن كاكبابيي مقام ہے كه امكان و اخت يا ركيه باوجود زک کوا متبارک

بعدازاں ، سعان شمس الدین التمش کا ذکر چرا ۔ فر الا ۔ خواجہ نظب الدین التمش کا ذکر چرا ۔ فر الا ۔ خواجہ نظب الدین بختی کے بختیار کا کی نے زع کے وقت وصیت فر الی تھی کہ مجھے عنسل وہ شخص دے جسنے عصر کی سنتیں تفصل نہ کہا اکر ملڈ فکرانے اس سکین کو پس نے کہا اکر ملڈ فکرانے اس سکین کو پر سعادت بختی ہے کہ میری عصر کی سنتیں کھی تضافہدیں ہو تمیں۔

بعدازاں، شخ شهاب الدین عرمهرور دی کا ذرکھ وا۔ فر ایا۔ جب شخ شہاب الدین بدلے ہوئے تو ان کے والد انہیں صفرت عبوب سمانی شیخ عبانقا در جیلانی کی خدمت میں کے گئے۔ آپ نے بیچے کواپنی ران مبارک پر سجایا اور اس پر شفقت کی نفو کرتے ہوئے فر مال

عواق میں آپ سب سے زیادہ مشہور ہوں گے

انتآخر المشهورين في العراق

چانچراپ کے فرمان کے مطابق شیخ شہاب الدین کمال کے درجے کو پہنچے ۔ ادران رفتومات کا در وازہ آنا کھلاکہ مبع سے تمام کک نقر نیاسی اسی مزار دنیار جع ہوجاتے ادر اسی قدر خوص ہوجاتے ، حتی کے شام کے وقت ایک درہم بھی نہیج رہنا ۔

بعدازان، فرمایا ، اکثر ابل دنیا این نصعت عربی دنیا جمع کرنے میں سیحد کوشش کرتے ہیں ، جب عرکے اُخ ی دور میں اس کوشش کے قابل نہیں رہتے تو اپنی اولا و کو اس کام میں ، جب عرکے اُخ ی دور میں اس کوششش کے قابل نہیں رہتے تو اپنی اولا و کو اس کام میں لگا ویتے ہیں ۔ بعنی مرصورت میں اُن کا مقصد و سعید ماسوا مرافیت میں موقع ہیں ، اور اپنے ول سے زن و میں دونوں جہانوں سے مند موال کریا ویتی میں شغول موتے ہیں ، اور اپنے ول سے زن و وزند کی میت نکال دیتے ہیں ، ان کے زویک ولا و کا جرنا یا نہ ہونا برابر ہونا ہے ، اگراؤلو

بعدازان، فرایا - هالب صادق کرچاہتے کر ترک و نیا کے لیے بہت کوشش کرے، کونکم

دنیاسی تمام را تیوں کی جڑہے۔

اعطاب دنیا تو ہے مغروری وے مالی عقبے تو کے مزدوری وے انگر میل مقبی تو کے مزدوری وے انگر میل مردو مالم دوری تو طالب نور بلد عسین النوری ترجمعہ اے دنیا کے طلب کار تو دھوکے میں آیا ہوا ہے۔ اے عقبی کے طلبکار تو دھوکے میں آیا ہوا ہے۔ اے عقبی کے طلبکار تو جمی تو ایک مزدور ہی ہے جو طاعت وعبا دت کاعوض سخت سمجما ہے ، ادر اے وہ شخص ہو ترک ماسوار اللہ پر کار بندہے تو ہی در اصل طالب مولی ہے ادر اسی کے نور کا مظربے .

بعدازاں ، شیخ بہا و الدین ظانی کا ذکر جوا ۔ وَ ایا ۔ ایک دن خواج حمد الدین ناگری نے بہا و الدین ظانی کا ذکر جوا ۔ وَ ایا ۔ ایک دن خواج حمد الدین ناگری نے بہا و الدین کو نیوی مال و الدین کے ہوئے ہوں ؟ شیخ بہا و الدین نے ہوئے ہوں ؟ شیخ بہا و الدین نے ہس کا جواب کھا ۔ کچے مرت کے بعد خواجہ حمد الدین نے وَ ایا کہ میرے سوال کا جواب بذریعہ الہام مجھے دیا گیا ہے کہ اے حمد الدین زید و تقوی ایک الگ چیز ہے ا درعش ایک بذریعہ الہام جھے دیا گیا ہے کہ اے حمد الدین نے علاوہ کسی چیز رہنیں رہاتی ، ہرجگہ اسے الگ چیزے ۔ یعنی عاش کی نظر دیار دوست کے علاوہ کسی چیز رہنیں رہاتی ، ہرجگہ اسے الگ چیزے ۔ یعنی عاش کی نظر دیار دوست کے علاوہ کسی چیز رہنیں رہاتی ، ہرجگہ اسے

عبوب ہی کا فور نظراً ما ہے۔ لہذا اگر ایسے وگوں کے پیس مال ودولت زیادہ بھی ہو تو ان کے دل میں اس کی عبت پیلا نہیں ہوتی ۔

بعدازان، فرایا ۔ نواج بہا والدین کے سات بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ جب آپ

کے زع کا دفت آیا تو آپ نے آپ بیٹوں کو فر ایا کہ ترکے کی تقیم شریعیت کے مطابق
دو صف لا کے اور ایک مصد لو کی کے لیے مقررہ ، گریس تہدیں تمقین کر نا ہوں کہ اپنی بن

کو حصد اپنے برابر دنیا ۔ آپ کی دفات کے بعد مدفون مال آٹھ برابر حصول میں تقیم کیا گیا
اسی اسی مزار دنیار ایک ایک کے صفی میں آئے۔ نواجہ صدر الدین نے جوآپ کا سب
سے بڑا لوکا تھا تمام مال را و فکرا میں صرف کر دیا ۔ لیکن دو سرے صاحبزا دوں نے آپنے
میں رکھا ۔ جب بادشاہ کو اسی امر کی اطلاع ہوتی تو ہس نے تمام ما جزادوں سے
مال چین کراپنے تبضے میں کرلیا ،

بدازاں ، فرایا ، جب خواجر تونسوی نے یہ تعدسنا یا تو فر ایا کہ صاحب اوول سے مل کا عضب ہوا حضرت بہا و الدین کی مرضی کے مطابق تھا ، کیوں کہ انہیں اپنے فرر باطن سے معلوم ہوگیا تھا کہ یہ دولت سانپ کامنتر نہیں ، لہذا دہ کس کے اہل نہیں ۔
نہیں ، لہذا دہ کس کے اہل نہیں ۔

بعدازان ، سيدالله بخش في شيخ بها والدين كي ايك عزل برعى .

بعد ازاں ، فرایا ، مفدوم صدرالدین کے صاحب زادے تنا ، رکن عالم مرتب فقر میں بڑے صاحب کال تھے حب وہ دنیا سے رفصت ہوتے قو اہنیں شنج ہا دالدین کے اپندی کی وائد و نوا ب مد کو نوا ب میں فر ایا کرت و رکن عالم کو میری پائٹنی سے اٹھالو یا جھے کسی اور جگر منتقل کر دو ، کیوں کہ اُن کا یا تنتی کی طرف ہونا خلاف ا دب ہے ، ووسرے ون ثناہ رکن عالم نے کسی شخص کو نواب میں فر ایا کہ تھے یہاں سے منتقل کرنے کا ہرگر تصد نہ کیں ، کیس نوو بخود یہاں سے منتقل ہوجاؤں گا۔ شاہ رکن عالم و ہیں سے نقل کر کے شاہ تعلق کے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اور کسی امرکی تصدیق کے دو ضعین چھے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اور کسی امرکی تصدیق کے کے دو این سے انہوں کے اپنے لیے بنوایا تھا اور کسی امرکی تصدیق کے دو صورت کا میں کا دو این سے دو این سے دیا کہ کے دو سے میں چھے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اور کسی امرکی تصدیق کے دو میں سے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اور کسی امرکی تصدیق کے دو صورت کی تصدیق کے دو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اور کسی امرکی تصدیق کے دو سے میں جھے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اور کسی امرکی تصدیق کے دو سے میں جھے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھیا اور کسی امرکی تصدیق کے دو سے میں جھے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھی اور کی سے دو سے میں جو کہ کو دو سے میں جھے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھی اور کی سے دو سے میں جو کی کا می دو سے میں جو کی اور سے میں جو کر دو سے میں جو کر کی دو سے میں جو کی خواد میں دو سے میں جو کی جو انہوں نے اپنے کی خواد میں دو سے میں جو کی دو سے میں جو کر دو سے میں جو کی دو سے میں دو سے میں دو سے میں دو سے میں جو کر دو سے میں جو کر دو سے میں دو سے میں جو کر دو سے میں دو سے میں جو کر دو سے میں جو کر دو سے میں دو

لیے انہوں نے راستے میں اینا ہو زمین سے باہر نکال لیا، جے بعض لوگوں نے دیکیا اور دہ میگر ابھی تک لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔

بعدازاں ، کیمیا کی ذمت کا ذکر چڑا۔ فرایا ۔ ایک مرتبہ میں نے خاجر تولنوی کی زبان سے سناکہ اہلِ تصوت کے زویک کیمیا گری جائز نہیں ، کیونکر کیمیا کے دیا ہے اس اس سال کے بعد وو بارہ اپنی اصلی وصات کی شکل انت سار کر لیتا ہے ، ابذا کہ وتم کا کرو فریب حرام ہے ۔ سب سے اچھا کیمیا ذکر حتی تعالی ہے ،

كيول كم تمام كيميا ألى ك قبضة قدرت مي مين .

بعدازاں ، فروا ۔ صوفی کو جائے کہ اپنے ظاہر و باطن کو خدا اور رُسول کے علم کے مطابق وُحال نے ۔ علم کے مطابق وُحال نے ۔

بعدازاں ، زبایا بہس زبانے میں اکثر لوگ کرد فریب کو اپنا و تنہدہ بنا چکے ہیں ، بغامر تو ده مومن و کھائی و بنے ہیں سکین ان کے باطن میں کھز

بعدازاں ، ذیا یا ۔ ایک مرتبہ میں تونسہ شریف کو مبار ہا تھا، موضع کیرولی میں ، کیں نے ایک اومی دیجا ہو کتا بت کر ، تھا ۔ کیں نے پوچا ہم کتا بت کس لیے کرتے ہو ؟ کس نے کہا اس سے پہلے میں ایک ماحت کے لیے سطان باہو کے روضے میں بیٹھا ہوا تھا ۔ جب دہاں سے اُٹھا تو میرا تمام سامان بوری ہوچکا تھا لہذا کیں نے جالا کہ کچ محنت کرکے ہس کی اُجرت سے اپنے لیے کہرے اور جو آخر ماری میں نے بالم بال بائری روزی کا جب کہا ہاں میں نے بالم بال بائری زیارت بھی ہوئی ہے ؟ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ہوئی ہے ، اور آپ فر ماتے تھے اے ور وابش صبح کے وقت تمہا رسے کی مرتبہ ہوئی ہے ، اور آپ فر ماتے تھے اے ور وابش صبح کے وقت تمہا رسے کی سے میں ایک مہند و آئے گا اسے علم بڑھا و آگا کہ تمہاری روزی کا وسید بن جائے بی میں میں تو ایک مسلمان میرے باس آیا ، جھے بڑا تعجب ہوا۔ نکین کی میں ہو ۔ کیوں کے اول ب داشری نظر ظامری بجائے لوگوں کے باطن پر ہوتی ہے ۔ اور کی اولی کے باطن پر ہوتی ہے ۔ اور کی اولی سے باطن پر ہوتی ہے ۔

ر کرد تصف خواطرار بعه روح اور موت کی حقیقت

مفة كروز قدمبوسى كى معادت حاصل بوئى ، نباز دروليش ، كريم نب ، نوملم ادر دومرك يا إن طلق العارفين في ادر دومرك يا إن طلق العارفين في ادر دومرك يا إن طلق العارفين في في من كامرضوع چرط منطب الله ، نجل ، صد في فرايا . تزكية نفس يه به كه ادصاف فرميمه مثلاً حب عام ، حب الله ، نجل ، صد حرا در مع من مرا در منا و من من المر ، توب ، شكر ، زبر ، خوف ، رجا ، حب مولا، حن ما اطلاص ادر رضا و تقضا و ل كومنوركيا جات .

بعدازاں ، فرمایا ۔ سالک کو میا ہے کہ زرکیہ نفس کے لیے بعد کوشش کرے اور اپنے آپ کو مرکسی سے کرتر خیال اور حب ماسوار اللہ کو ول سے نظال کر اطاعت حق تعالیٰ میں مشغول رہے اکر وہ سبتی موہوم کی آلاتش سے محفوظ رہے اور حن حقیقی اس کے ول میں یہ تو گھن ہو۔

بعدازاں ، مافظ امر نے وصل کیا کہ سید مبلال ڈیشی وض کرتا ہے کہ بندہ تھی کو بھی اپنے سکان دربار سے خیال کرتے ہوئے کہ بمبی یاد فر الماک کی ۔ بچ کا کہس کے قول وفعل میں تضا دیجا ۔ کس کیے آپ نے فر مایا ۔ سالک کو میا ہے کہ اپنے آپ کوسک سے تشبیر نہ دے ، بکد انسانیت ماصل کرنے کی کوشش کرے ۔

بعدازان ، خیالاتِ فاسده کا ذکر چرا - زمایا - انسانی خاشات کی تمین قسیس بین ، اگر لذیر خواک ، زم پوشاک ، حید کو د کیھنے ا در کس سے جماع کرنے کی زنب بوتو یہ نفس کی خواشات بیں - ادر اگر صد ، کبر ا در خود پرستی ا در اسی قسم کے دو مرب رجی نات بوں تو پر شیطانی خواشات بیں ا در حیب عبادت ، ریاضت ، اعمال حسید وغیرہ کی طرف میلان ہر تو یہ ملکوتی رجانات میں ، لہذا سالک کو میا ہیے کہ نفسانی اور شیطانی خواشات کو ترک کر کے اوصاب حمیدہ اختیار کرے۔

بعدازاں ، ما مزین عبل نے اکر نشہ پڑساکہ ہم کننے نوش نصیب میں کہ آپ کی فدمت میں بہنچ کر ہم نے اوما ف حمیدہ افتیار کے اور اذکار الہید میں متعول ہوئے نوابیشمں العارفین نے ذیا ۔ یہ ادصا ف جو آپ میں دکھتے ہو ۔ محض صف تونوں کارم ہے ، در نر مجھ میں تو کچر بھی نہیں ، بجان امند آپ اتنے کالات کے باوجود کرنفشی کو تنے اور فر ماتے تھے جس کو بھی صفیقت کا سراع ملاکر نعنسی کی دجر سے ملا ۔

معلال ، مولوی فخ الدین لاہوری نے عض کیا کہ فاسد خیالات کی وج سے خازادر اوراد دادہ اوراد اللہ کا سرور ما سے نازادر اوراد اوراد دادہ اوراد کی میں ہونا۔ فرایا ، سائک کو جائے کہ اپنے اوراد کے قبول ہونے کے متعلق نہ سوچے ، اگرچہ سوک کا دارد مدار جذبہ تعلیمی پرہے ، لیکن کسی طرح بھی وظیفہ ترک نہیں کرنا جا ہے ، کبوں کہ عاشق کو معشوق کے راستے میں جان کہ بھی قربان کرنی پڑتی ہے ،

بعدازاں ، ماجی علام سے در طانی نے وض کیا کہ خیالات فاسدہ اکثر او فات وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی زور کر آتے ہی ۔ فر ایا ۔ اگر خیالاتِ فاسدہ نہ آتے تو برشخص صاحب ولایت ہوتا ۔

بعدازاں ، فر مایا - سالک کوچاہے کہ ونوں نف اور خاص طور پر مبعات عشر و ہم منے کے بعد انتظار و کو مال کے دار کے ا کے بعد انتظار و کا کرے کہ اے نکدا وند کریم اپنے کرم سے بھیے خیالات فاسدہ سے نجات بخش ( آمسین یا رب العدالمدین ) ۔

بعدازاں، شاہ فدا مخت سنجی نے عصل کیا کہ جس طرح آپ نے علائی دنیوی کو
تک کر دیا ہے، اسی طرح میرے باطن کو بھی نفسانی خطرات اور شیطانی و موسوں سے بجا
دلادیں - فربایا - مهت سے کام لینا جا ہے اور رفع خطرات کے ہے اسم یا نعال سنز بار
پڑ ضاجا ہے ۔ اور استفقار بھی اس سے میں حیرت انگیز آلٹر رکھتا ہے ۔ ساتھ ہی یا تھو بھی
رکھنا جا ہے کہ فدا در جانا ہے ۔ بونعل بھی مجھے سے صاور ہموتا ہے، فدا اسے دیکھنا

اور سجناہ بس اس تعتور کو بختہ کرنے رہا جائے ۔ کہ نے مالک اپنے آپ میں ٹائل تھا۔
افعال اور فامد خطرات سے ندامت محرس کرے گا در رفتہ رفتہ دائم الحضور ہو ملت گا۔
علیٰ ہذا لقایک ہر فعل میں تعور زات کرنا جائے تا کہ مالک خطرات سے محفوظ رہ سکے۔
بعدازاں ، مولوی معظم دین صاحب مردلوی نے روئی کے بالخ کوھے آپ کے سلمنے
رکہ دیے ۔ آپ نے لوجا ۔ یہ کیا ہے ؟ مولوی صاحب نے وض کیا کہ تحقیق میں کام
کرنے والے طار مین برس قدر بھی گرانی رکھتا ہوں وہ پھر بھی جوری کرنے سے از نہیں آنے
انب انہوں نے فلاں آ ومی کی یہ روئی جرائی ہے ۔ ذوا یا ۔ یہ کوھے انہی کولونا دیں اور
انہیں نصیحت کریں کہ ایسے فعل سے ماز رہیں ۔ پھر فرایا ۔ جرت کی بات ہے کو خوراک
انہیں نصیحت کریں کہ ایسے فعل سے ماز رہیں ۔ پھر فرایا ۔ جرت کی بات ہے کوخوراک
ادر پوشاک کی کس قدر فراں داں مہوف سے اور وہ بھی دہ ایسے بیرح فعل سے
ادر پوشاک کی کس قدر فراں داں مہوف سے اسے باوجود بھی دہ ایسے بیرح فعل سے

بعدازاں، فرایا ۔ اکثر لوگ تا مت نفس کی دجہ سے گراس کے گڑھے میں ماگے۔ چانچ اولی داختہ میں سے بلعم باعور، کشیخ صنعان اور برصیصا اسی نبیل کے آومی

صناً ، خلام کرسیال نے پر جیاک شیخ صنعان کا انجام کیا ہوا ؟ و مایا شیخ صنعان اپنے ایک مرید کی دُعاسے ایمان ہے کرم!۔

بعدازان، فرایا ۔ بعم باعور کی مجلس دعظ میں ستر ددائمیں تیار رکھی ہوئی تیں ادر مرددات پر دس دس کانب فامور تھے جوائی کی زبان سے بیان ہونے دلے تھائق و معارف الهيد ملھا كرتے تھے ، لكين كس قدر معزت ماب ہونے كے با وجود بھی وہ تحراہ ہوگ ، خداعوں مرک ، خداعوں کے نرمے محفوظ دیکے ،

بعدازاں ، خواطب ادبد کا ذکر جیرط ، فرمایا ، بائیس زانوں بر شیطانی خطر کا مکان ہوارہ اور دایاں زانوں نف آئی خطرے کا مقام ہے اور دایاں زانوں نف آئی خطرے کا مقام ہے ، دائیس کندھے پرخط و کئی کا مقام ہے اور دل کی نفا خطر و رحمانی کا مقام ہے ۔ سائک کوما ہے کہ پہلے تینوں کی نفی کرمے اور نظرہ رحمانی

پر زات کا آبات کرے اور مقاط رہے کہ دل میں جب بھی غضنے یا فریب کا خیال آئے تو یہ خیطا اخط ہ ہے ، اس کی نفی کرنی چاہتے ، جب اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہر تو رہائی ہے اس کی بھی نفی کرنی چاہتے اور باتیں ہتان کے نیچ کے مقام پر خطر ہ رحانی کا اثبات کر ا پ ہے تاکہ خدا ہر شرسے محفوظ در کھے

بعدازاں ، زوایا فرخیص کے حضور میں بہنچا بہت مشکل ہے ، جب کا نمان حص و بخل سے بالا زر ہولے عوب ک رسال مکن نہیں ، جیاکہ کسی زرگ نے زما یا

> گروسید زوید بزرسین کداده فارترک وحدد کردریاد کین است

جمہ : ۔ توصید کا میکول ایس سرز مین میں چک کر نہیں ہے گئا ، جو سرامس شرک دصد ، فوز د کرِ ادر نگین دریا سے کا نٹوں سے اُٹی پڑی ہیں۔

منمنا ، بندہ نے عض کیا کہ رکوح اور نفس میں کیا ذی ہے ؟ فر مایا ۔ نفس اور رُوح کی حقیقت ایک ہی ہے ۔ بین اوصاف جمیدہ سخے اعتبار سے ایک کا نام رُوح اور اوصاف زمیمہ کے احتبار سے دوسر سے کا نام نفس ہے ۔ جمل میں بید دونوں ایک ہی چیز ہیں ۔کسی بزرگ کا قول ہے '' نفس اور رُوح و عقل و دل ، جمل کے است "کسی کا

> رُوح و دل اور م تمنن ایک چیز فعل کی نبت سے ہوان میں تمسین

بعدازاں ، فرایا ۔ خدہری مقل میں تعالیٰ کی ذات کے سامنے حجاب ہے ۔ جب معامری مقل ماند رہ مبائے ہے ، جب معامری مقل مقل ماند رہ مبائے ہے ، جنانچہ مجد دابوں کے بان طاہری مقل نہیں ہوتا ہے ۔ نہیں ہوتا ہے ۔ نہیں ہوتا ہے ۔

ری ہی یا ماں من البتر کھی اسے بعد ازاں ، فرایا ۔ نفس اور رکوح ورحفیفت واحدا لاصل میں ، البتر کھی اسے نفس ادر ، نفس مطمئز اور کھی رکوح اور ول کے ناموں سے تعبیر کرتے میں براسی اختلاف ان کے لحاظ سے - ان میں جس تم کی صفیفات براسی اختلاف کے لحاظ سے - ان میں جس تم کی صفیفات

ہواسی سم کا نام وا جا باہے۔

پیر فرایا ۔ دل ، گوشکے بخر دطی و تراے کا نام نہیں ، بلکہ یہ کوئی ادر ہی جیز ج، جابل الله بهزمانة من ·

بعدازاں ، طبیب علام علی دیشی نے وض کیا کہ موت کی تفیقت کیا ہے ؟ فرایا انسان كى رُوح كوموت نهيل أتى اكيول كم وه " عالم ام " سے ہے ۔ قبل الو وح من امد دبی اورجب روح کل نفس ذائقه المون کے حکم کے تخت انسان کے فانی وجود سے رخصت ہوجاتی ہے تواہد مردہ کہتے میں ، مالانکہ دہ ایک مکان سے دومرے

مكان ونقل كرتى ه - بىياكر مديث تزيف ميں مذكور ہے -

انّ اولىياد الله لا يموتون بل بشك ادليار الله مرتع نبين ، بكد ايك ینتقلون من دار الی د ا ر مزل سے دوہری نزل کو نتقل ہرماتے میں

بعدازاں ، فر ایا ۔ بعض اہل اللہ نے مُداسے دُ عالیس مانگیس میں کر زع کے وقت ہمیں ہے ہوش کر دینا تا کہ ہم تبطان کے شرسے محفوظ رہیں ، کیوں کہ ا توال و افعال کے

موا فذے کے لیے سیم العقل ہوا شرط ہے ، جو کھے بے ہوشی کے ماہمی ہواس یہ موافدہ ہیں بعدازاں ، ہندوعقائد کا ذکر ایا - فز مایا - ہندد وّں کے سنسیادی عفائد میں سے

ا کم عفید " بر بھی ہے کہ حب کوئی تحق مرحبا باہے تو کس کی رُوح اپنے سابقہ اعمال محد مطابق کسی اور قالب میں ظہور کرتی ہے ۔ بیمر فرایا ۔ رُدی کے نظرید کے مطابق عام آدمی ایک بار مرتا ہے اور عارف حق کئی ارمر تاہے .

بعد ازاں ، فرایا ۔ مولانا جامی فراتے ہیں ۔

از خار خار عنن تو در سیمه دارم خار ع يكب رميرد بركه بحياره جاتي بار با

رج : - مرے سے میں تراعش بے در بے اننے کا نے چھبو مارہ ہے کہ دومرے اُدمی تو دنیا میں صرف ایک مار مرتے ہیں لکین جاتمی کو روزا نہ کتنی ہی بار مرفارت ہے۔ بعد ازاں ، فر مایا - اکثر لوگ مولانا جاسی کی موت پر اعتراض کیا کرتے تھے ایک دن جاتمی کے ایک شاگر دشیخ عبد انعفور پر ، جرسعب میں گوشد نشین تھے . یں حالت دار دہوتی کد ان کے اعضا خدا مبدا ہو کر صحن میں منتشر ہوگئے ، جب صبح کے و قت نمازی سجب میں آئے تومنتشرا عضائے نئو دبخو دجمع ہوکر دوبارہ اپنی اصلی صورت امتیار کولی - لہذا مولانا مامی پر لوگوں کا اعتراض ہے مور دہے ۔

بدازاں ، اہل اللہ کی حیات و مُعات کا ذکر آیا . فر ایا ۔ ادلیار اللہ کی موت
اس طرح ہم تی ہے جیسے ایک آدمی ایک مکان سے اُسٹے کہ دو سرے مکان میں جیلا
عبائے ۔ لہذا ہو شخص ادلیار اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اپنی نیت کے مطابق ریخ وبلا
کاشکار ہو مبا آ ہے ادر ہو شخص ان کا معتقد ہو تا ہے سعادت دارین پا تا ہے ادر

مالکل زندوں کی طرح اولیار کا فیض صاری رہنا ہے۔

ضن ، طبیب خلام ملی ذریتی نے عرض کیا کہ جب ادبیا ، امند کی رُوح نقل کرتی ہے تو کہا ان کے دجود کی طاقت اور قدرت بھی برقرار رہتی ہے ج فرایا ۔ پونکران کی موت عام بوگوں کی دوزمرہ نقل مکانی کے باسکل مثنا بہ ہے ۔ اس لیے ان کے تمام کام زندوں کی ناند ہوتے ہیں ۔

#### زبارت قبورا وراستمداد

الوارکی رات کو عبس میں ما طربونے کا موقع طا۔ مولوی سعطان محود ناڑوی کا مولوی غلام کی از دو مرسے باران طربقت بھی موجود تھے۔ اہلِ تبرر کے فیوض کا ذکر چھڑا۔ فر مایا در دینوی ماجتیں طلب کرنے کے لیے اہلِ اللہ کی قبور پر جانا جائز ہے ، کیوں کہ بیشیار لوگ اولیا راللہ کی قبور سے فیصل ماصل کرتے ہیں۔ جینا بخیر اکثر لوگ خواجہ معین الدین اور عوف الائیا ما مقطم کے مزار متعدس کے قریب بیٹے کرفیض باب ہوتے ہیں۔ بعدا زاں ، فرایا ، قبرد ل بیچ جوات ، جمعہ اور اتوار کو جانا سنت ہے ، جب آوی فاتح پڑھے اور اتوار کو جانا سنت ہے ، جب آوی فاتح پڑھے اور اکوار کو جانا سنت ہو قو قبر کی یا منتی کے بعد منون طربے کے مطابق فاتح پڑھے۔ اور اگر وینوی ماجت رکھنا ہو قو قبر کی یا منتی کے بعد منون طربے کے مطابق فاتح پڑھے۔ اور اگر وینوی ماجت رکھنا ہو قو قبر کی یا منتی میں مانا ہو اور ایک بیٹر میں مانا ہو تا ہو تا ہو تا تو تا کہ کرانے میں مانا ہو اور ایک اور ایک میں مانا ہو تا ہو تو قبر کی یا منتی کے بعد منون طربے کے مطابق فاتح پڑھے۔ اور اگر وینوی ماجت رکھنا ہو تو قبر کی یا منتی کے بعد منافی کا در ایک میں مانا ہو تا ہو تا

ی وف بیشے اور کے اے فیلوند کریم کس بزرگ کے طفیل مراکام آسان کو ۔ بعدازاں ، فرایا ، مرحوم بزرگوں میں شہدا فضیلت رکھتے ہیں ،اگر کوئی شخص ان

ك وسيع ب وعا ما عك ترجلد تبول بوتى ہے -

بعدازاں ، فر مایا ۔ جب حضرت تونسوی کے صاحب زادے گل محدصاحب فوت ہوت ہوت او بہا دل خان نے آپ کے مقبرے کی نعمر کے لیے جالیس معادا ور با پنج سو مزدور روان کے نیواجہ تونسوی نے فر مایا روضہ نبانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ بھر مت کے بعد برروضے مسال ہوجا تیں گے اور اعمال کے سواکس اور جیز کا نام دنشان ک باتی نہیں رہے گا بمالی نے فواب بہا دل خاں کو صورت مال کھی کہ صفرت روضے کی تعمیر رقطعاً آ کا دہ نہیں ہس لیے اب بہیں کیا کرنا جا ہے ؟ بہا دل خان نے کھا اگر روضہ منظور نہیں فرماتے تو مسجد کی تعمیر شروع کردو، چنا کئے تعویری مرت میں مسجد تعمیر ہوگئی ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ ماک کو جا ہے کہ ر صالح میں جدد جد کرے ، قرنواہ جی طرح کی بھی ہواس کی روا نہیں ۔

بعدازاں، مولوی عظم دین صاحب مردلوی نے عوض کیا کہس کی کیا دجہ کہ انتقال کے بعدادلس اسٹر کا فیض اور بھی کال کو پہنچ جانا ہے ؟ ۔ فرایا ۔ جب اولیا اسٹر کو نیا سے نقل کرتے ہیں تو وہ بشری اوصاف سے منز ہ اور بحر دہوکر حق تعالی سے دہل ہوتے ہیں ہذا ان کی حرکات وسکنت مواج کال کو پہنچ جاتا ہے۔

بھر فر مایا ۔ اولی اللہ کے فیض کااڑ مَدَّت دراز آگ باقی رہماہے اوٹا موں کااڑ حرف ان کی زندگی کے دوران تک رہما ہے۔ بعنی وہ اپنے عوصة حیات میں ہی لوگل کو تسخیر کرکے اپنی مرادیں ماصل کرسکتے ہیں

بعدازان، فرایا - موضع ادهیمی گل امی ایک رندر بها تنجا وه لینے تسخیر کے عمل سے لاہور، متنان اور شاہر رہے ہوت سے لوگوں کوکشش کرلیا تنظا ، جب ده فوت ہوگیا تو کسس کی تاریخ و فات " رفض کوتح مولا و رکسس کی تاریخ و فات " رفض کوتح مولو و ( ۱۹۰۹ هد ) مشہور ہے -

بعدازاں ، اہل قبوری منیف رسانی کا ذکر چڑا ۔ فرایا۔ بجب صفرت تولیم اللہ بخش تو نسوی ، نوا بھر معین الدین اجمیری کے روضے کی زیارت کے لیے گئے تو داہاں انہوں نے ایک آدمی و کھیا جو گئے میں رسی ڈال کر کہنا تھا ، اے نوا جر نوا جو گائی میں ایک سور و بیدا ور بارہ سالہ دو شیز ، حیابتا ہوں ، ور نہ میں ترنا ہوں ۔ چند و نوں کے بعد ایک ور ویش صورت اوری نے آگر اسے سور و بید و یا اور چلاگیا ۔ بھرا کی ہندو مورت ای اور کہا جج سے نکاح کرلو ۔ کس نے بوجھا نیری عمر کیا ہے ، محورت کے کہا 10 سالہ دو شیز ہ طاب کی نامی میں نہیں جا بنا میں نے تو بارہ سالہ دو شیز ہ طاب کی نظی ۔ چند د نوں بعد ایک عورت آئی اور کہیں نے کہا میر سے ساتھ نکاح کر ہے ۔ کس نے کہا میر میں نے تو بارہ سالہ دو شیز ہ طاب کی نیرہ سالہ دو گئی ہے ۔ انفرض جب مطرت سجا و منشین تو نسوی روا ن

ہوتے تو دہ بھی آب کے سینے ہولیا۔ آب نے فر مایا نزاعشق عجیب ہے کہ اب تر میرے ساتھ چل راہے کس نے کہا میں مرکز نزعلیا سیکن ایک کام درپش ہے اسے ممل کرکے پیریمیں آجا وُں گا۔ اور وہی رسی تطیمیں ڈال لوں گا۔

عِر فرایا ۔ سجان اللہ ، اہلِ اللہ فیض رس انی میں کال رکھتے ہیں ، ہوشخص ان کی خدمت میں جا تا ہے مح دم نہیں بوٹیا ۔

میر زیایا - موت کی دونشین مین ، اختیاری ادر اضطراری - افتیاری وت به هی که سالک اپنے اختیار سے بشریت کوطے کہ اور یہ مرتبہ شیخ کامل کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہونا - اضطراری موت مخارج تعارف نہیں ۔

بعدازان، سیال شرب کے تمام چوٹے بڑے باشندے آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے اور معیشی علی کا شکوہ کرکے د حائے نیر کے طالب ہوئے ۔ آپ نے ذما یا ۔ افولس ہے دُور دُور سے لوگ یہاں آگ فارَ محاصل کر نے میں اور نماز روزہ اور اورا دو اِتنعال میں معمر د ف ہو کہ یہاں آگ فارَ محاصل کر نے میں اور نماز روزہ بھی اگری تعالی کی طرف متوجہ ہو کر نماز بیخ گاند اور عبادت میں انتقامت پدا کرتے تو فدا اور قالی کی طرف متوجہ ہو کہ نماز بیخ گاند اور عبادت میں انتقامت پدا کرتے نو فدا اور قالی کی دور سے کسی کی دوزی نید نہیں کر نا اور تمارا یہ حال نہ ہونا ۔ اگر چرف اتعالی گناہوں کی دجہ سے کسی کی دوزی کہ فالی کو حاضر فافر سم کر نماز بیخ گانہ قاتم کہ و اور مال غیرسے خواہ دہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو ، پر مہیز کرو اور خالق د خلوق کے حقوق اوا کرنے کے لیے کر باندھ تو ، تو بھر تھیں گان نہیں کی درکت سے تمارے دن پیر میا میں گے اور مصیفین طل جا تیں گی۔ نگیروں کی رکت سے تمارے دن پیر میا میں گے اور مصیفینی طل جا تیں گی۔

بعدازاں ، محد نعیم کھٹری کی طرف متوجہ ہوکر الج لیب ن کھٹر میں سے ایک شخص کا حال دریافت کیا ۔ کس نے کہا آپ سے ساتھیوں میں سے کس د تت کوئی بھی زندہ نہیں ہے ، بیرکسن کر آپ نے ایک مرداً ہ بھری ۔

بعد ازاں، زیایا۔ تین عالم بیشہ سفریں رہتے ہیں۔ ۱۱) عالم ارواح ،حبس کی سے نتا را فیل علیہ اسلام کے کرنا ہیں ہے، ادر اس میں سے نیزار الم روحیں ورتوں

کے جموں کی طاف مسفر کرتی ہیں - رہی ووسرے اہلی جم جورج سے عالم شہادت کی فرف سفر فرف سفر فرف سفر کرتے ہیں - رہی تمیسرے اہلی جہان جو دنیا سے برزخ کی طرف سفر کرتے ہیں -

# معت اورغبر الله کے برزگ سے آفنہ

جهے روز قدم برسی معادت ماصل بونی سید فضل ، مولوی احمد مار اور ددسرے اران طریقت بھی شرکے علب تھے بعت کا موضوع چیڑا۔ مولوی احمد یا ر نے وض کیا بیت کی کتنی تنہیں ہیں ج فر اما \_ بیعت کی دونشمیں ہیں ، بیعت جا د اور بعت نوبه - بعبت جهاديه جه كرجس طرح أتخفرت في جهاد كمر كا فيصد فر ما يا توملا نوس نے ایک ورفت کے بنیجے آپ کے بات مبارک پر بعث کی اور عہد کیا کرہم مرتے و م کک ویش کے ماتھ جنگ کریں گے اور میدان میں بیٹے نہیں دکھائیں گے ۔ اس بیت کر بیعت رضوان کہتے میں - وان میں بھی ہی طرح ہے .

لفند رضى الله عنب جب کہ درخت کے ساتے میں بیٹے کہ ہوں

المومنين اذيابعونك

عت الشحيس لأ فأب سبعت كي .

بعت توبریه به ہے کررسول فرانے تمام صحابہ کو بعث کیا ادران سے ادام و فواہی

ميراهاعت الهي كا وعده ليا . چنا مخدميث مين ندكور ج كه ايك دن أمخضر ن مجلس بين تشريف زما غفي اور چند برے بڑے معابی آپ كے گروا گرو حلقه بنائے بیٹے تھے

رسول فكران ابنس فرمايا:

بالعونى على ان لأنشركوا بالله شيئا

ای طرح زان میں بھی مذکور ہے:

اس نزه رمرے ساتھ بعت کردکہ تم فدا کے ساتھ کسی ایک کوعبی شر یک

نفينًا خُدُا ايان دالون صراحتي برّد ا،

بن عبراد کے .

ا حالبتان بغیرجب باندار عوزئیں آپ کے باں اس شرط برمعت کنه عام موں کہ دہ فدا کے ساتھ کسی ایک کونجی شرک نظرائیں.

يا يها السنبى ا ذا جساءً ك المؤمنات يبايعنك عسلى ان لريشي كن بالله شيسسًا

منی ، بدہ نے وض کیا کر بعث کا مفد کیا ہے ؟ فرایا ۔ بعث نکاح کے مین شابہ ہے اور جدیا کہ سوائے کھے دو سرے کیا رکا ارتکاب کرنے ہے نکاح نہیں وشا ، اسی طرح بعث بھی کیار کے ارتکاب سے نہیں ٹوٹنی ، لیکن کفراور عقا مذکے فینے ہونے ہے واق ہے ۔

بعدازاں ، بیت کی نفیات کا مرضوع چڑا ۔ زرایا ۔ شایخ طرفیت سے بعث کرنائیوں کے حصول اور نجات کا فریعہ ہے ، مبیاکہ قرآن میں نمکور ہے۔
ومن اوفی ا بما عبد علیه اورجس نے فرائے ساتھ وہ بات ایفا اللہ فسینو تیہ اجراً عظیما کی ، جوفدانے اس کے دمرکی ہر ، تو اللہ فسینو تیہ اجراً عظیما عنقری فرائے اس کے دمرکی ہر ، تو عنقری فرائے اس کے دمرکی ہر ، تو عنقری فرائے سے ترا اجردے کا

ضمنا، فرایا ۔ کتاب فوا کر الفواد میں کھا ہے کہ صرت معین الدین اجمیری کی عادن منی کہ ہم نے کے ہر خبازے لائے افرا منی کہ ہم نے کے ہر خبازے لائے بنے تنے ادر اکثر ادفات میت کے ساتھ فررجی جانے اور اگر ادفات میت کے ساتھ فررجی جائے اور ایر معین آلدین مار خبارہ لائے مطرت خواجہ عثمان ہر لی کا ایک مر مد فوت ہرگیا ۔ خواجہ معین آلدین مختا رکا کی جی معد حسب عادت اس کی فبر رہ بیٹھے ادر مراقبہ کیا ۔ خواجہ فطب الدین مختا رکا کی جی ان کے بعد حسب عادت اس کی فبر رہ بیٹھے ادر مراقبہ کیا ۔ خواجہ فطب الدین مختا رکا کی جی ان کے ہمراہ منے ۔ امایک خواجہ معین الدین دہشت کے عالم میں اپنی جگر سے گھبرا کہ اس کے جد اس کی کیا دہ میں جی جب چرہے ۔ خواجہ فطب الدین نے وض کیا کہ میں نے عمل کی فرقت کے بعد آب کا رہا کہ میں مینے ہو گئر اور آپ نے فرایا سیت بھی عجب چرہے ۔ خواجہ فطب الدین نے وض کیا کہ میں نے عجب کیفیت دکھی ہے ۔ پہلے آپ کا رہا کہ متنے ہوگیا تھا ادر پھر کی دفت کے بعد میں کو دفن کر کے جائے تو ایس میت کو دفن کر کے جائے گئر و

ا عداب دینے کے لیے دو فرضتے آتے ، وہ اسے غذاب دینا حاہتے تھے کا جانک مصرت نواج عثمان مروني كي صورت سامخ آگئي ، آپ التحد مي عصالح بوت عقي . آب نے فر ایا اے فرمشنو یہ سمارے مروق میں سے ہے ۔ اسے عذاب نہ دد - فرموں نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے کے فلاف جینا تھا۔ آپ نے زایا اگر مرب طريق ك خلاف مينا تفانكين كس نه اينا لا تقه فقير كه د امن ير والا بهوا ج عنب ے حکم ہوا اے وشتر اسے چور دوہم نے اس کے سرے طفیل اس کے گذاہ خش دیتے طراقت كى بعت ايد اليكمن مولون مين كام أتى -بعدازاں ، صاحب زادہ محمد دین صاحب نے عرض کیا بجب شخص کو اپنے ہیرنے اذن نه دیا ہو اس سے بعت کرنا مبارز ہے یا نہیں ؟ فرایا۔ امارز ہے ، کین اگر آدی زا ہرا در عاشق ہوا در اس کا فیفن عاری ہوماتے تو اس میں کھر نعیب نہیں۔ بنانچہ حضرت احدمام ابتدا میں بارہ فروش تھے، آخر عرمیں اس خل سے آ نب ہوکر یا دحتی میں شغول ہوتے اور چھ مزار اولیائے نا مار اپنی کی توجہ سے مرتبہ ولابٹ کو پہنچے۔ مننا ، ایک بورج نے عرض کیا کرا فلائس کے باغنوں میں عام اکتا ہوں ، مج سعت وماتين ماكر كس مصيت سار إلى ط . فر ما - بعث كامطلب ولمدتعالي كما غدام ونهي رانتهامت كاعبد موناس ، مصول دُنيا تو من كامفصد نبس. بعدازاں ، منصور کی سعت کا ذکر جمرط - فرمایا - منصور نے پہلے مصرت جنب بغدادی سے بعت کی ، بھرکسی اور بزرگ سے بعت کی ۔ وا ما گینج مخش نے اپنی كناب كشف الحرب مي كهما ب كم منصور في البيني يركو عانى كرويا - بنده في عرض كيا، شيخ منصور ایک عارف تھے ، انہوں نے سرکو عاق کرنے کاگنا ، کیسے کرایا ؟ فرایا - المي الله

بحربینار کی مانند ہیں اور انعا مست درمیں اننی مایا کی کا کھی شار نہیں ۔
بعد ازاں ، فر مایا ۔ بے عقیدہ اُ دمی کوجا ہے کہ کس سے بعث نہ کے ،اور اگر بعث کرکے نفس اور شیطان کے ہمکانے پر بعیت نوٹر ڈالے ایسے تحف کے لیے ترک بہتر ہے۔اگر جہ دہ کس طرح بے بہرہ رہے گا۔ میکن فررگوں کے افکار کی شامت سے تو محفوظ

-641

بعدازاں ، نواجہ تونسوی کے بیعت ہونے کا ذکر چڑا ۔ سیداللہ نجن نے وض کیاکہ نواجہ ہاروی کا معمول تھاکہ آپ اکثر موضع حاجی پور میں آتے جاتے تھے ۔ نواجہ شمر العارفین نے ذواب ۔ کسی بات میں بھی مکت تھی ۔ ایک مرتب نواجہ مہاروی نے واب دکھیا کہ کومہ نان کی حرف سے ایک شہباز الا تا ہوا آیا ہے اور میرے دام میں بھینس گئیا ہے ۔ اسی وقت الہام ہوا کہ اس شہباز کی دجہ سے نیری عزت و حرمت میں اضافہ ہوگا ہذا خواجہ ہماروی اس شہباز کو کومٹ کے بید اکثر کوٹ معمون کی حرف اگرو وفت رکھتے ۔ ایک مرتبہ نواجہ مہا وری موضع اورج میں آتے ہوتے تھے ۔ فواجہ تونسوی اکسی وقت قاصی محد عاقل صاحب کے پس پڑھے تھے ۔ دونوں اگت و ثاکرو تواجہ ہماروی کی مرتبہ میں آئے ۔ دونوں اگت و ثاکرو تواجہ ہماروی کی مرتبہ میں آئے ۔ دب نواجہ ہماروی کی حضرت تونسوی کی طرف دیکھا تو انہیں نیمین ہوگیا ۔ کمب شہباز کی بھی تا کہ جس شہباز کی بھی تا کہ میں بیطے کر انہیں بعیت کیا ۔ کمس کے بعد اکب تعمی بھی عربی یور نہ گئے ۔

بدازاں، زبایا ۔ مالک مای ایک سوداگر نے نواب میں دیکھا کہ کنعان کے کنوبی سے ایک سورج نظا ہے اور میرے صندق میں دہل ہوا ہے اور مغرب سے مردارید کا بدل آکر برسنے نگا ہے ۔ جب وہ بیدار ہوا تو ہمس نے معجرسے تعبیر روعی ۔ معجر نے تبایا کہ تبری تعبیر بہت اچی ہے لیکن ا جُرت کے بغیر نہیں بتا وَں گا ۔ مالک نے وینار کس کے سانے رکھ ، پورلس نے بنایا کہ ایک بے شال ظام تیرے یا تھ آئے گا اور ہس کے مطفیل تہیں بے شمار دو لت طی ۔ مردارید کے با دل کی یہ تعبیر ہے کہ مغرب سے ایک عورت آکر ہس فلام کے ہموز ن مردارید کے با دل کی یہ تعبیر ہے کہ مغرب سے ایک عورت آکر ہس فلام کے ہموز ن مردارید دے کہ فلام کو فرید لے گی ۔ مالک نے ویت دور درا ز کے سفر کیے ۔ ایک دِن جیا ہو کہ کان کی طاف کی فرد سے ایک وی مالک کے باختوں کو ذرخت کے دیا ۔ اور انہوں نے حضرت یوسف علی السلام کو مالک کے باختوں فرد خوت کے دیا ۔ ایک میں کے بعد ہس نے سوداگری کا پیشہ چوڑ دیا اور یوسف کے عوض بشیار فردخت کے دیا ۔ ایک میں کے بعد ہس نے سوداگری کا پیشہ چوڑ دیا اور یوسف کے عوض بشیار فردخت کے دیا ۔ ایک کے بعد ہس نے سوداگری کا پیشہ چوڑ دیا اور یوسف کے عوض بشیار

ال وزرعاصل كيا ـ

بعدازان ، فرمایا - ایک دن مولانا فخ الدین کی معدمت میں ایک پیشان اسیا -اس نے کہا میں کس شرط راک سے سعت کا ہوں کرمیں نماز بھی نہیں بڑھوں گا، ازہ بھی نہیں رکھوں گا ، شراب بنیا ہوں ، زناکہ قام ہوں ، اسے بھی نہیں جھوڑ و ں گا ملا فا نے ذوایا بایں ہمہ میں تہیں قبول کر ہوں نکین ایک ہماری شرط تم بھی قبول کر د کہ ہمیشہ باوضور ہو گے ۔ کس نے کما منظور ہے ۔ جنانی مولانا نے اسے بعث کرایا ۔ کھے دلوں كى بعدده تراب مان كے يكس سے كزر رام تما كر شرابيوں نے اس نوكش آمديد كمالة تسمرخ شراب كاملوه دكهاما بيتمان نے كها اگر ميں شراب بيوں گا تو و ضو ٿر شاغ كا بمروه طوالف کے پیس گیا ، کس نے بھی تعظیم کی ا در اپنی مار بائی ر بیطفے کو کہا ۔ بھان نے سوحیا اگر میں اس میار بانی پر جیٹھا تو مجے شہوت آ مائے گی جس سے وضوال ط مائے كا - وه و في سے أعظ كوا بوا - رائتے ميں ايك مسجد عتى جي ميں جاعت ہورہي عتى یٹھان نے خیال کی کر وضو تو پہلے سے ہے اگر میں جاعت میں شرکی ہو جا وَں تو نماز باجاعت کا زاب مفت ہاتھ آمبائے گا ۔لیں دہ جاعت میں نیال ہوگیا ۔ کس کے بعد کس نے افعال قبیر تھوڑ دے اور مولا ماکی بعت کی رکت سے اسے سعادت این مامل پوتى -

بعدازاں ، فر مایا ۔ خواج قبطب الدین بختیار کا کی فر ماتے ہیں ، فانف نے مجھے کتی بارخر دی ہے کہ قیامت کے صحرت گئے سٹر کے تمام مرید جنت میں جائیں گئے ۔ بندہ نے وض کیا کہ میں نے سیوالا ولیا و ہیں پڑھا ہے کہ ایک ون ایک آ دمی میا جہرہ دیکھ نے گئے سٹر کے کہا کہ ایک ون شخ بہاؤ الدین نے اعلان کیا کہ ہوا دمی میا جہرہ دیکھ لے گا مبنتی ہوجائے گا ۔ یہ بات سن کر نواجہ گئے سٹر پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگئی اور انہوں نے گا ۔ یہ بات سن کر نواجہ گئے سٹر پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگئی اور انہوں نے فر مایا جس نے بھی کس در دلیں سے بیعت کی یا میری اولا داورمیت مریدوں سے بیعت کی عامیری موجائے گا ۔

بعدازان، بنده نے عرض کیا، اہل نبور ہے بعث طار ہے ما نہیں؟

ومايا - ابل فبور سے بیعت حارً نہیں ، كيوں كر اگر كس طرح بعيت حارٌ بوتى ورسول فدا كامزار أفدكس سے فضل ہے۔ بعدازان ، فرمایا - دبنی اور دبنوی حاجنس طلب کرنے کے لیے اہل اللّٰد کی قبر پر مانا عاز ہے ، کوں کر بہت سے مقاضد اپنی کے طفیل صاصل ہوتے میں ۔ بعدا زاں ، غلام احمرف و ض کیا ، کربیب وقت کتی بزرگوں سے بعث کرنی جاز ہے یا نہیں ؟ فرایا ۔ حکم مگر بعت کرلینا اہل نفر کے نز دیک منحوس اور ناجا تزہے . مكن وظبيع يوجينا اور فيصن عاصل كالمستحسن بعدازاں ، نده نے و من کیا کہ کسی دو مرے سطے کے زرگ کے کیس مانامیلے؟ ز مایا - طالب صادن کومیا ہے کہ اپنے شنح کا تصور کر کے مبائے اور جو کھ اسے دوسرے بزرگ سے ماصل ہو سمجھے کہ بیرے شیخ کی عظمت اور رکت کی وجے ہے۔ اور اگر عاصل کچھ نہ ہو تو کہس زرگ کے متعلق مدگاں بھی نہ ہو ا جا ہتے ، کیوں کہ اکثر لوگ بزرگوں کے پاکسس اً تے ہیں ادر فیصنیاب ہونے ہیں ، لیکن تعض مح وم بھی رہتے ہیں ۔ بچنا کیے حضرت ابو مکر صدیق اً غفرت کی خدمت میں پہنچ کرسب سے اعلیٰ رہنے تک پہنچے اور او تہل معجزے د کیمنے کے باوجود بھی ایمان کی سعادت سے محودم رہ کر دوزخی بن گیا۔ بعدازاں ، ستد کلاب شاہ ادر بگ آبادی نے عص کبا حد بعث کرنے کا طریقہ كياب ؟ ذايا - مريد كواب ما صفي شماكه س كاحال دريان كرما جائية ، اورايت و تقرار کے در تیں واقع پر رکھ کرسورت فاتحدادر سورت بفر کی بیلی بالجے اُئیں ادرأيت شهد الله ..... تا .... حكيم ادرأت مبایت عظیما کا اور ایک بار دو و شریف پڑھ کا کس کے باتھ پر وم كى اجے ردا ہے ہرے اور سینے رطے اس كے بعد اس كى استعاد كے مطابق وظیفی تفین کے مصوصی معت میں مُرید کا با تند کِولا کہنا جا ہے کہ تو مُنے کمس علجز سے بعیت کی ادر اس عاج کے شیخ سے بعیت کی ادر رسول خدا صلی اسدعلیہ وسلم

سے بیت کی تم اپنے وجود کو شرعیت پر استوار دکھو گے اور اپنی رُوح کوعیت المیٰ

میں مربوکشی رکھو گئے ۔

## ر من ورش

اتوار کے دور قد مبوسی کی سعادت عاصل ہوئی برسید احمد پو نظو ہاری امام بن نفر بر دارا در دو سرے باران طریقت شرکب عبلس عقے بیشیج کی خصوصیات کا بیان شروع ہوا ۔ بندہ نے ہو من کیا کہ عام وگوئی کے خیال میں ہیر کا بل ، ہ جہوا ہی مرمد کو د نیوسی الل و منابع سے آنا نہال کر دے کہ اس کی کوئی حاجت اس می نہر ہیں فرایا ۔ بیر وہ ہے ہو ا بینے مرمد کو قلبی غنا بختے اور دنیا کی طرف سے اس کا ول موظ کر عجب البنے مرمد کو وقلبی غنا بختے اور دنیا کی طرف سے اس کا دنیا تو ایسی ناموم چیز ہے کہ انخفر ان نے اسے مردار قرار دیا ہے اور مدا کے دنیا تو ایسی نموم چیز ہے کہ انخفر ان نے اسے مردار قرار دیا ہے اور مدا کے بیدوں نے ہمیشہ اس سے بر بہر کی ہے۔ بیسی اہل دنیا کی رائے اہل اللہ کی رائے کے خلاف ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا \_\_\_\_ بغت میں ہیراسے کہتے ہیں جس کے بال سفید ہوں اور صوفیا کی اصطلاح میں ہیروہ ہے جب کا دل او صاف و میمہ سے یاک ہوکر او صاف حمیرہ سے میں رہو۔

بعدازاں ، بیر کی ا فاعت کا موضوع چوا ۔ فر ایا ۔۔۔۔ سالک کو چاہئے کہ ہر حالت میں بیر کی منابعت میں ابت قدم رہے ، چلنے ، بھرنے اُ تطف ، بیرف منابعت میں ۔ اُ تطف ، بیرفنے اور کھانے ، پینے میں ۔

بعد ازاں ، حضرت خواجہ قطب الدین کے روضیہ مبارک کے چھ مجا ورتشریف لائے . بڑے مجاور نے یا کخ چھ کھجوریں اور ایک وست را ب کو بطور کم یہ بہش کی اور خود کرسی پر بسیٹر گیا ، غلام محد در دلیش نے کہا ، علا اور ساوات تو ادب کی فاو حزت صاحب کے سانے زمین پر بیٹے ہیں اور تم او پر چڑھ ہوہیں بات پروہ ناراحن بڑا اور کئس نے کہا یہ نمام خواجگان تو ہارے گرسے نیفاب ہوئے ہیں ، ہارے بیے ترک اوب کیا ہے ۔

بعدازاں، زبایا ۔ سادات نواہ کتنے ہی متواضع ہوں لیکن ان سے عزور کی بو نمنیں جاتی ۔ اِسی طرح علی رجب کک اپنے علم کو ظل ہرنہ کولیں انہیں آرام بنہ بین

مهدي آنا -

بعدازاں، فرایا۔ مُرید کو جائے کہ اپنے پیر کی متابعت کو انخفرت کی متابعت کو انخفرت کی متابعت کو انخفرت کی متابعت کے برابر جانے ، جیب کہ صدیث شریف میں مذکور ہے ۔ الشیخ نی قوم میں ایسے ہی ہے الشیخ نی قوم میں ایسے ہی ہے۔

جیے نبی اپنی اُمت میں

بعدازاں، پر کودنے کی اہمت زیر بحث آئی۔ فرایا۔ پر کی رہنائی کے
بغیرانسان مزلِ مقصور کو نہیں باسکا . منٹوی میں آیا ہے کہ جوادی بغیر پر کے لوگ
کے راستے یہ جلے ہ کہ اوری کی طرح ہے جو سرد لوہے کوشا ہے اوراسے کچھ
مصل نہیں ہوتا ۔ حب کک کہ وہ واز دعلیہ السلام ہے کس کی تربیت نہ لے لے۔
بعدازاں ، متائخ اور است رکی ترقی درجات کا ذکر چھڑا۔ فرایا ۔ اواد
واشخال کا تواجب ندر مربد کو منا ہے ، اسی قدر اس کے پر کے امر اعمال
میں مصاحاتا ہے اور دونوں کے بحوی تواب کے داراکے اس کی کے امر اعمال
میں درج ہوا
ہے اور اسی طرح ورجہ بدرجہ یہ تواب مضاعف ہوتے ہوتے راسول فرائی بنجیا
ہے ، مثل مربد کے نام اگر ایک نیکی محصین تو اس کے پیر کے نام دو نیکیاں اور پیر
کے نام حاد نیکی اور اس کے پیر کے نام آٹھ نیکیاں ، اورا عالی مرافقیاں
متائخ کی نیکیاں وصفی رہتی میں ۔
مثائخ کی نیکیاں وصفی رہتی میں ۔

بعد ازاں ، اصلاح باطن اور لڑبی پہننے کا ذکر آیا۔ اسی آننا میں مال عموین خوشابی جارتر کی ٹرپی پہنے ہوئے آیا۔ زیایا۔ سالک کو جاہئے کہ باطن کی صفائی پر زیادہ توجہ دے . خام حب طرح بھی ہو ، کیوں کہ در دلیثی ظاہری لبائس پر موقو ف نہیں بلد ازاں بندہ نے عرص کیا کہ مُرید کو اپنے شیخ کے دبائس کی مابعت جمی ضروری ہے یانہیں ؟ زیایا ۔ بہتر ہے ، لیکن مُرید دں کو اپنے شیخ کی متابعت ، اقوال د افعال ادر اذکارد انتفال میں ضردر کرنی جاہیے

بعدازاں ، جار زکی ٹرپی کا ذکراً یا ۔ فرمایا ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفرت فوٹ ما م نے اپنی جار ترکی ٹرپی اپنے دھال کے وقت مُریدوں کو دی دروست کی کہ جب یعلامات رکھنے والا آ دی یہاں آئے تو میری ٹرپی اسے دے دیا ، چندسال بعد صفر ت کنے شکر نغباد میں گئے ۔ درویشوں نے دیجھا تو غوش الاعظم کی بتاتی ہوئی علامتیں ان میں موجود مختیں ان میں موجود مختیں انہوں نے ٹرپی آپ کو نہ دی ۔ جب صفرت کہنے شکر رضت ہونے گئے تو ٹرپی خود بخر و اُڑ کر آپ کے مر رباچھ گئی ۔

بعدازاں ، فر مایکہ یک تاب فرائدالغوا دکی روسے یہ واقعہ درست نہیں کیؤکم ایک دن خوا جرمعین الدین اجمیری کتاب کے مطالعے میں مشغول نفے ۔ اس وقت آپ کے سریر عار ترکی ٹربی تھی ، اس سے معلوم ہو ما ہے کہ شاید ھنرت فوظ اللم نے خواجہ معین الدین سے ملاقات کے وقت انہیں عطاکی ہو۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیار تا لاب کے کمارے نماز 
پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کسس نے کہا شاید یہ نمازی بہاؤالدین کے رُدی 
میں سے ہے ۔ آپ نے نماز پڑھ کر فرمایا میں فریدالدینی ہوں تم نے کس طرح مجے بہاؤالدینی 
سمجھا اس نے کہا بہا ڈلدین کے رہائی الدین کی طرز پر با ندھی جے فیل گوشہ کہتے میں بولوی 
وقت بگر می کھول کر صفرت فریدالدین کی طرز پر با ندھی جے فیل گوشہ کہتے میں بولوی معظم دین صاحب مردلوی نے بوض کیا کہ میں نے نواجہ حن محد کے لفوظات میں معظم دین صاحب مردلوی نے بوض کیا کہ میں نے نواجہ حن محد کے لفوظات میں بیٹر صاحب من نواجہ نواجہ ما حب نے یہ فرمات ہو تے ہوئے رکھوں کے دن نواجہ نواجہ کی قبل کی معلان ہے نواجہ صاحب نے یہ فرمات ہوئے کی قبل کے خلاف ہے ، کیونکہ حضرت فرمات ہوئے کی قبل کے خلاف ہے ، کیونکہ حضرت کی فرمات کے کہ کوئی مغزی والی تھی ۔

يردايا . كتن عيب ما بعت عي كربال برعبي أنباع شيخ = المخواف فين

بعدا زار بسینمدا بخش اور نیاز در دایش نے مولوی معظم دین صاحب مردادی ک د ساطت سے وض کیا کہ ہوا عال بہت فراب ہے . جب کے آپ کی رفعاندی مارے تابل مال نبیں ہوگی ، ہاری مالت کسی طرح مدھر بنیں سے گی ، فواجمہ شمل لعارفین نے زمایا - ئیس راضی ہوجاؤں گا۔ مولوی صاحب مردلوی نے پوروش کیاکہ جب آپ نے رضا مندی کو صیغہ متقبل میں ظاہر کیا تو اپس سے معلوم ہوا کہ امجى رضا مندى مين در ہے ۔ فرايا ۔ اگروه جارے كھنے پرعل كريں تو ہم راضى بى تويى -

بعدازاں ، صاحب زادہ محدوین صاحب نے وض کیا کرمیرے مد بزرگوار ومال کے وقت یہ درود شرایت پڑھتے تھے۔ الله عصلی علی معدد على شيضنا محسدسليمان -

نوا جشمس العارفين نے زمايا - ميرے اكت و حضرت مولا ما محمطي كھالمي مجى دعلى آليه ك بعد وعيلى شيخنا يرُض تفي ايك دن ميں نے وض کیا کر عسلی شیخنا کہنے کا کیا مور و ہے ، کیوں کر مدیث شریف میں

برنحناط ادر طجها تؤا أدمي ممري كل تقى ر نقى ادلادیں ہے ہے فهوالی

ا در اس کیا ظرمے ورود میں گویا تام متقی بھی شال میں۔ اُسٹاد گرامی نے ز ما یا اگرچہ ضردرت تو نہیں لکین بھر بھی تعلیم کے بعد تنصیص بہتر ہے۔ بعد ازاں ، بند ہ نے عرض کیا کہ فنانی الشیخ کیا ہے ۔ فر مایا · اپنے شیخ کی ذات مين اس طرح دوب جاناكه ده اين كى بجى حركت وسكون كواينا يذ محص بلد . پسر و مريد كي مورت عبي ايك مبيي موجات .

بعدازاں ۔ فرمایا ۔ جب شیخ بہا دالدین ، شیخ شہاب الدین کی خدمت میں بینچ اور رہا صن وعبا دت میں ان کے تمام مربدوں سے بقت ہے گئے آذا یک و ن شیخ شہاب الدین اور بہا و الدین ایک ہی جگہ اکتے بیٹے تھے ۔ ایک شخص باہر سے آیا اور اس نے کہا جھے تو تمیز نہیں جورہی کدان میں سے شہاب الدین کون ہے اور بہا رالدین کون ہے کا دونول کی شکل دصورت عبی ایک ہوگئی تھی ۔

بعدازاں، زایا - ایک دن شیخ شہاب الدین نے چند مردوں کو گاکس کا شیخ کے فیے بھیجا - ہر ایک نے بنزگاکس کا ان لئین شیخ بہاؤلدین نے نشک گاکس کا ان شیخ شہاب الدین نے پوچیا کہ کیا وجہ ہے تم نے نشک گاکس کیوں کا فی ہے - اور دوسروں نے تو بنزگاکس کا فی ہے - اور دوسروں نے تو بنزگاکس سے ذکر میں نے بن گائی ۔ انہوں نے کہا کی نے بنزگاکس سے ذکر میں اور انہوں نے کہا کی ایک ایک ایک انہوں نے کہا ، نہیں ۔

بعدازاں ، میربوب شاہ نے عض کیا کہ جب مُرید کو کوئی حاجت در پیش ہوتودہ اپنے بیرے سامنے ظاہر کرنے یا نہ کرنے ؟ فرفایا - مُر مید صادق کو ظاہر کرنے کی خدورت نہیں ، بیر کی ا ماد ہر حالت میں مُرمد کو پہنچتی رمتی ہے - بقول روتی ہے دستِ بیر از غائباں کو تا ، نبیت دستِ وستِ بیر از غائباں کو تا ، نبیت دستِ ادر جن صبحة الله نبیت

ترجمعہ :- انکھموں سے اوجھل دُور دُراز بسنے والے مُرید دں کی ا مراد سے بھی شیخ کا ابتھ قا صر مہمیں ، کیوں کہ اس کے ابتھ میں خُدائی طافت کے علا وہ اور کچھے نہیں ۔

بعدازاں ، پیرکی محبت کا مومنوع چیڑا ۔ فرمایا ۔ مُرید کو جاہئے کہ دُوسرے مرشخص کی محبت پر اپنے پیرکی محبت کو مقدم سمجھے ۔ مرسف فرمال بنوارہ تا ان مرب کی محب

بعر فرایا - نواجر تونسوی کے پکس ایک سو جالیں صاحب نفل در دریش مقیم

تعادراً پ کا ایک فاص مرید ولوی قادر مخش آپ سے اعادت نے کر صول علم کے لیے ہندوستان چلاگا ، ایک شہر میں ایک امیراً دی نے کس کاحال دریانت کیا دراً سے اپنے گرمیں لے کیا ، جہاں ایک نوگ صورت لڑکی سونے کے زیورات پہنے مرصع تخت پر بیٹے کر قرآن پڑھ رہی تنی ۔ امیرنے کہا اگر تم کس لڑکی کو قبول کر تو تو میں ہزار روپے جاگر بھی دوں گا ، مولوی قا در بخش نے کہا ، اب تومیں تحصیل عمونے کے بعد جیسے آپ کہیں گے میں تحصیل عمونے کے بعد جیسے آپ کہیں گے میں تعمیل کروں گا ، تحصیل کے بعد جیسے آپ کہیں گے میں کی زیارت کرتے ہی ہی کے دو دو ایس تونے شریف آیا تو صفرت تونسوی کی زیارت کرتے ہی ہی کے دول کا عشق جاتا رہا در اس نے اپنی بقید عمر پیر کے عشق میں گذاروی ۔

بعدازاں ، حاجی غلام سرور لٹانی کو مخاطب کرکے فرمایا ۔ تم را سے نوش فیب موجے ومن شریفین کی زیارت حاصل ہوئی ہے ۔ لیکن تہیں جا ہے کہ ا ذکار و ا شغال میں زیا دہ سے زیارہ کو کشش کرو تاکہ تمہارے ول میں حرمین شریفین کی عبن ادر بڑھے ، کبونکرتمام عبا د توں کا ثمرہ نُحدا ۱ در رُسولٌ کی عبت ہے ۔ بیر فر مایا . پیر کی معبت اور اطاعت عین رسول کی معبت ہے · اِس لیے مر مد کو جاہئے کہ بیر کی مہتی میں اپنے آپ کو عمو کر وے ۔ ناکہ وہ نکرا اور دسول ك مظركه و كله سك . بقول رومي م گرتو ذات پیر ا کر دی قبول میم مُعلا در ذاش آ مریم رسول گرمابینی زختی تو نواجرا کم کمی ہم متن ہم دیاجہ را بعد ازاں ، فرایا ۔ ارباب ظوام کے نز دیک پیر رکستی بن رکستی ہے غلام حین ذیشی نے وض کیا کہ ہر رکستی کیا ہے ؟ فرایا ۔ بیر رکستی سے مرا د فنان الشيخ كا مرتبه ہے اور فنا سے مُزادیہ ہے كراپنے تمام اخلاق و عادات اپنے بیرے ا ملاق دعا دات سے بدل لیے جائیں ، بلکہ فنا کا کمال یہ ہے کہ مُد کی صُورت ادر سیرت عین بر کی صورت ا در سرت جوجائے۔ بعدازاں ، تصور سنج کے بارے میں گفتگو متروع ہوئی ۔ فر مایا ۔ طاب صادق کو چا ہے کہ شخ کی صورت کا تصور کے اگر ہس میں حقیقی صورت کا جلوہ پیدا ہو جائے ۔ زینجا جب حضرت اوسٹ کے عشق میں بقرار ہوگئی تو اسے تمیہ ہے نواب میں الہام ہوا " عزیز مصرم و مصرم تقام است " یعنی میں عزیز مصر ہوں ادر مصر ہی میرا مقام ہے ۔

اس کے بعد زلیخا کوت کین خاطر حاصل ہوئی ۔ لہذا کہس نے عزیز مصر کو عزیز مصر کو عزیز مقتیار کیا اور آخر کار وہ اپنے خواب کے مطابق اپنے تجبوب مقیقی لوسٹ سے داصل ہوگئی۔ اہل سوک کے لیے یہی شال کافی ہے

بعدازاں ، صاحب زادہ محد دین صاحب نے عض کیاکہ کوئی شخص تو نسم
شریف کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے ، کیا دہ و ہاں سے گردالوں کو اپنی خیریت کا
خط لکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ فرایا ۔ صرف سجادہ نشین صاحب زادہ اولہ مجنش
صاحب کی رضا مندی کے لیے لکھنا جا ہتے در نہ کھینے کی کوئی خردرت نہیں ۔ پھر
مشعر پڑھا ۔

مابیت بیرین را در ماں ذخیرہ داریم شاید زمصر ناید امر دز کا روانے ترجمہ ،- اسس خیال سے کہ شاید مصرسے بھر کمجی کسی قافلے کا او مرکز رہو یا نہ ہو ، سروست ہم نے موقع فینیت پاکر یوسفٹ کے پیریمن کو والہا نظور پر سؤگھے سؤنگھ کر ، اپنی جان کے ذرے ذرے میں ، اس کی نگہتِ سرشار کا ذخیرہ

وافر سمولی ہے دو سرسے الفاظ میں ، خواجہ تونسوی کی مدمت میں ثنب و روز متعدرہ کر اکپ کی صُورت پاک کانصوّر میرے اندر آنیا راسخ اور گیرا ہوجیکا ہے کہ اب اس کے سوا ول کی فضامیں کسی اور چیز کی سمانی ممکن ہی نہیں ۔

لذا اے درولیس اگرتم طالب صادق ہوتو اپنے بیر کی صورت کے عاشق

ہرما د ۔ بھر مہیں ذات من كا جلوا نظر أ كے كا بعد ازاں ، مولوی محرات اور مولوی علم دین تونے شراف سے والیس أكر خواج عمل العارفين كى خدمت مي حاحز جوئے - أب نے ان سے مفر كے مالات دریا فت کئے ۔ انہوں نے کہا آتا لمبا اور کھٹن سفرہم نے محض آب کی ترجر سے چھ دن میں طے کہ ایا ۔ آپ نے زمایا ۔ آفرین ہے کہ تم نے بر حالیے کے با دجود اننا وشوار مفر اتني مرعت سے طے كيا ۔ ضمنا ، مولوی فلام محدف یه شعر را ها ۔ دىت پېراز غائبان كوماه نيست دست او جز قبصنهٔ الله نیست ادرآب نے تعریرها ہے چیں مرد پیرمرا گشت یار نیت مرا جاجت اً مرز گار مر زمایا ۔ کسی تحض نے نواج تونسوی کی مدمت میں اس شعربہ اعترانی كيك مفظرة مرز كاركى بجائے أموز كار بهذا ما جية اكد نوحيد مي خلل وا تفع نه بور خاجة تونسوى نے فروا با جب انسان اپنی ذات کو ذائب حق میں فنا کر دیبا ہے اور وه عین مطلق برمانا ہے تو اس وقت آموز گار ادر آمرز گار میں محفرق مافی نہیں رہنا ۔ ایسے اُدمی کو ہر جگہ نُدا تعالیٰ کا ظہور نظر آیا ہے۔ بقول خواج اجمری صفات و ذات جوازیم مدانمی ملیم برجه ی گرم بر خدا می بینم رجم : - جب سے مجھے ذات وصفات میں کوئی زق نظر نہیں آ کا ۔ اسی وتت سے مالت یہ ہے کہ مدر ریکھنا ہوں فرا کے علاوہ کھے نظر نہس آیا۔ بعدازاں ، ندہ نے عض کیا ،تصریف کس طرح کیا ماناہے ، فر مایا۔ في شيخ كى صُورت كو سا من ركها ما سية ما ول مي ركهنا ما سية ما برنع كى

طرح اسے اینے اُوید اور صلیا جاہتے ، یا شہر طرح بھی ممن ہو کے اپنے اُسخ کی صورت کو طوفر رکھنا جاہتے ، کھانے ، بیٹنے ، سونے ، الطخف ، بیٹھنے اور علیہ بیرنے ، مؤضل کی وقت بھی اپنے شیخ کے تصور سے خالی نہیں رہاجاہتے بعد ازاں ، نیدہ نے عرض کیا ، جب ماسوا راشکی نفی کا تصور کیا جائے تو اس کے بعد وات تی کا اثبات کیا جائے یا وات سیجے کا ، فرایا ۔ مام نحلون کی نفی کے شیخ کی وات کو مظہر وات سیجے کہ اس کا اتبات کونا جائے اور اس کے بعد ازاں ، مولوی محموطیم نے عرض کیا کہ اگر نماز میں تصور شیخ اُجائے اور کیا گھر بہت مفید ہے ۔ بعد ازاں ، مولوی محموطیم نے عرض کیا کہ اگر نماز میں تصور شیخ اُجائے اور کیا گھر کے بہت مفید ہے ۔ بعد ازاں ، مولوی محموطیم نے عرض کیا کہ اگر نماز میں تصور شیخ اُجائے اور کیا گھر کے بہت مفید ہے ۔ بعد ازاں ، مولوی محموطیم نے عرض کیا کہ اگر نماز میں تصور شیخ اُجائے اور کیا گھر کے ایک کوئی کے اور ایسے بیش اہم سیجہ لینا جاہے ہے ۔

بعدازان ، بنده نے عرض کیا کرتصرر شیخ مرف وظیفر پڑھتے و تت خردی ہے المروقت و واللہ میں شیخ کاتصور کرنا جاہتے ۔ اکد اس کی رکت سے

نغانی خوات اور تبطانی دروس سے رالی مے -

بعدازاں ، فرایا ۔ تصور شیخ ایک عظیم نعمت ہے ادر گا ہوں کے مقابلے میں دُھال ہے ، بعنی جب مرنی کو کا ل تصور شیخ حاصل ہوجا تا ہے تو اُسے کسی گناہ کی مہت ہی نہیں رہاتی ۔ کی مہت ہی نہیں رہاتی ۔

بعدازان، فرمایا ۔ ایک اُدمی ایک عورت برعاش تھا، معشوقہ بھی عاش پر مہربان تھی ، اُ ہت اُ ہت بان میں گفتگو کا سلط بان کل کھر مت کے بعد عاش نے جب معشوقہ سے لاقات کی توکیا دیکھنا ہے کہ اس کا شیخ دونوں کے درمیان کھوا ہے ۔ عاشق فہا می حشوقہ کوچور کر ویل نے بعاگ نکلا ۔ بند نے موض کیا کر میں ایک ذکر حق اور دو سرے موض کیا کہ میرے خیال میں ووچیزی افضل ہیں، ایک ذکر حق اور دو سرے تصور شیخ ۔ فرمایا ۔ تم نے صحیح سوچا ہے ، کیوں کہ انہی دوچیزوں پر اگر کئی خص کو استقامت حاصل ہو جائے تو جلد ہی وہ اپنی مزل مقسود کو پہنچ جاتا ہے بعد ازاں ، صاحب زادہ محد دین صاحب نے عرض کیا تھیلی و فعر جب بعد ازاں ، صاحب زادہ محد دین صاحب نے عرض کیا تھیلی و فعر جب

میں بھی اُپ کے ہمراہ تو نسہ شریعت مامز ہوا اور حب آپ نواجہ تو نسوی کہتانہ
پر پہنچے تو ایک بیقرار اور تیز رفتار اُدمی اُپ پڑھکی با ندھ اُر ہا تھا جب دنن
اُپ اُسٹان شریعت سے گزرگے تو اکس نے کہ میں انہیں نواجہ تو نسوی مجرکر ان
کے تیکھے دوڑ آر ہا ہوں کیوں کہ ان کے نمام اعضا نواجہ تونسوی کے مثابہ تھے۔ اُپ
نے فرایا۔ دہ بے مثل ذات تھی ، چیونٹی کو کسلیمان سے کی نسبت ؟

ایی آنا میں خواجہ تونسوی کا آیک امیر کہیر مرمیشمی العارفین کی فدمت میں آیا اور جب اس کی نفر خواجر سیالوی پر بیٹ می تو زار و قطار رو دیا ۔ آپ نے فربایا ۔ اے بھائی رونے کیوں ہو ؟ اس نے کہا عزیب نواز مجھے آپ کی صورت نواجہ تو نسوی کی صورت کے بالکل مثنا پر نظر آئی ہے ، اس لیے بچے لیا خت یا رہا اس امر کی تعدیق مدن آگی ، اس کے علا دہ اور بھی بہت سے لوگوں نے بار ایکس امر کی تعدیق کی خواجہ توننوی اور خواجر سے اوی کی صورت میں کوئی فرق بنیں رہ گیا تھا۔

کی خواجہ تو تسوی اور خواجہ سے لوی کی مورت میں کوئی فرق ہنیں رہ گیا تھا۔

بعدا زاں فرایا ۔ سیل شرفیف سے ایک عورت تو نسہ شرفیف گئی۔ ہیں دقت
صفرت تو نسوی مصلے پر کر دول سے لیٹے ہوئے تھے ۔ لیکن اس عورت کو مصلے پرسونے
کا ایک تودہ پڑا ہوا نظر آتا ۔ صاحب زادہ محد دہن صاحب نے عوض کیا کہ بزرگ
متعدد صور توں میں بھی مشکل ہو کتے ہیں یا نہیں ؟ فرایا ۔ ہیں ایک مرتبہ خواجہ
قرنسوی پاکیتن میں صفرت شکر گئے کے عواس پر گئے ہوئے تھے ۔ ایک کھلے باغ
میں سماع کی مجلس اگرا سے تھی ، صفرت صاحب دوضے شرفیف کی طرف متوجہ
ہوکہ میٹے تھے ۔ مولوی علی محرصاحب اور میں جنوب کی طرف میٹھ تھے محل لوگوں
سے کھیا کھی بھرا ہوا تھا ، بہاں تک کہ حقرت کی صورت ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔
جب سماع کی محفل گرم ہوئی تو صاحب زادہ فرراحہ ہماروی پرت دید مذہ وارد
جب سماع کی محفل گرم ہوئی تو صاحب زادہ فرراحہ ہماروی پرت دید مذہ وارد
ہوا ۔ نگر انخش لا گری کی زششت میں جنوب کی میں میٹھا تھا۔ صفرت
ہوا ۔ نگر انخش لا گری کی زششت میں جنوب کا چوا فوا لوں کو دیے ۔ جب میں
تولنوی نے ایس سے کی ردیے لیے اور باچھ اُٹھاکہ قوا لوں کو دیے ۔ جب میں
تولنوی نے ایس سے کی ردیے لیے اور باچھ اُٹھاکہ قوا لوں کو دیے ۔ جب میں
تولنوی نے ایس سے کی واٹ در کھاتو آپ کا چرا نوران نظر آیا ۔ اور اس سے افراراوں
تولی کے باچھ کی طرف در کھاتو آپ کا چرا نوران نظر آیا ۔ اور اس سے افراراوں

تجدیات کے تعلی اُٹھتے ہوئے نظر آئے۔ جب کیس نے مولوی محد علی صاحب کے سامنے کس نے مولوی محد علی صاحب کے سامنے کس سامنے کس کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا ، تم کیا کہتے ہو ، حضرت کے جہرے بولا اس سے بھی زیادہ تجلسیات رکس رہی تھی۔

بعدازاں، فرایا - ایک بنت پرست خراسان گیا ادر ایک بیٹھان نے اس سے معابل کیا اور تلوار سونت کر اس کے سینے پر چڑھ گیا ، جب اس نے تلوار کا دار کیا تو ایسی اُ داز اَن جس طرح سخت پیٹر ریکون چیز داری جائے ، جب بت پرست کا سینہ بھیاڑا گیا تو ایس میں سے پیٹر کا ایک مجسے برا کم ہوا -

پر فر مایا ۔ کس نے اپنے ول میں بنت کا تصور کس قدر جالیا تھا کہ واقعی اس کے اندر کس کے معبُود کی تجسیم ہوگئی تھی۔

بعدازاں ۔ فرمایا ۔ مُری صاد ف کو جا جئے کر ایف شیخ کا ہی طرح تصور کرے کہ کہ کے طاق مرد باطن میں شیخ کی ذات ہی جلوہ گر نظر آئے ۔ ذات تی کا مطالعاً گر

ننخ كه أيخي مركا مائة توانان مقصود تقيقي كو ملدى بالياج

بعدازاں ، آ داب شنح کا ذکرچردا . بندہ نے وض کیا . آداب شنج بیان فراتیں ۔ فرایا ۔ سوک کی کتابوں میں شنح کے بہت سے آداب کھے ہیں ، لین درحقیت ادب آموز صرف عتی ہے عشی مبنا زیادہ ہوگا ۔ اِسی قدر محبوب کے اُداب زیادہ سے زیادہ ماصل ہوں گے ۔

منی ، ندہ نے وض کیا کرشنے کی طرف بیٹھ کرنے کے متعلق کیا حکم ہے ؟ فرایا۔ یہ بھی زک ادب ہے۔

پیر ذبایا - نواج تونسوی کا ایک مرکد تونسه شریعی سے مجھ کوس کے فاصلے پررہتا تھا اور ہمیشہ جمعہ کی نماز تونسه شریعیت میں پڑھتا تھا اور ہمغتہ کی رات وہیں گزار کرجب اپنے گا وَں کو داہیس جانا تو اُلٹے پا دُں حلِتا تھا - بندہ نے وض کیا کہ شیخ کے صفور اور عنوب کے کیا اواب ہیں جو ذبا یا ۔ شیخ کے اواب حضور م عنوب میں اور حیاتی اور مماتی حالت میں کمیاں ہیں ۔ بعدازاں ، بندہ نے عوض کیا کہ جب مجھے آپ کی حاضری نصیب ہوتی ہے تو

ہس دقت سلوک اور ذوق و شوق کے شدید مذبات مجھے اپنے آپ میں محوس

ہوتے ہیں ۔ لیکن حب میں آپ سے رخصت ہوا ہوں تو میری وہ کیفیت افسردہ

ہوجاتی ہے ۔ فرابا ۔ ہس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیوں کہ حضور اور عنیوب

کیساں نہیں ۔ ہماری بھی ہی حالت نفی کہ جب ہم خواجہ تونسوی سے رخصت ہوکراپنے

گرا تے تو وظالفت میں ہمارا وہ ذوئی نہ رہاج مضرت کی خدمت میں ہمیں میسر

ہونا تھا ۔

بچر فرایا . جب شوق میں تنزل دا تع ہوا ہے تو نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہئے اور سلوک و توحید کی کتابوں میں انہاک پیدا کر ناچاہیئے تاکہ ان کی برکت سے

دون وشوق می تیزی بدا مو-

بعدازاں - قدمبوشی کا موضوع چھڑا - سید محدثاہ نے آگر آپ کی قدمبوسی کی . مولوی محدجان نے اسس کی طرف دیکھ کرکہا شریعیت میں اس قسم کی قدمبوسی عبار نہیں ۔ کیوں کر پہمجدے کے مثنا بہ ہے اور برسجدہ صرف ذاتِ مثن کھے سیے مخصر صریعے -

منمناً بنده نے عرض کیا کہ س منے کی تحقیق کیا ہے ؟ ذمایا ۔ جب فدانے و شنوں کو عکم دیا کہ اور کر اور جب و راز ہوئے اور جب فدانے نے انکار کیا وہ مر دود ہوا ، اس طرح ادلیائے کام بھی انبیا علیہ السلام کے قائم منام ہوتے ہیں ۔ مدیث شریعت میں فدکورہ کو الشیخ فی قدو مدہ کالنبی فی آمستہ ، ابذا ، اگر کوئی شخص ا بنے بیر کو منظم ذات میں سمجو کر قدم موسی کر سے و جا تر دے ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ نواجہ نظام الدین اولیائی خدمت میں ایک آدمی نے اگر سر زمین پرر کھا اور قدمبوسی کی - ایک علم نے کہا یہ خلاف شرع ہے ، دہ آدمی فاہرشس رہا ۔ علم نے بھراپنی بات دہرائی . نواجہ صاحب نے فرمایا ، کھیلی امُتون میں پرطریقی منفی نفاء چنا بخی تفسیر رو فی میں ندکورہے کدر رول فکرا کے زانے میں اب کے ہاتھ باؤں چرمے گئے اور آپ نے لوگوں کو منع یز فرمایا - رزنری کی روایت

که ایک بهودی نے اپنے ساتھی کو قال بهردى لها عبه كول ما يدمرك وف أكس اذميناالي مذااكني نع کے ۔ یس کے دوست نے فقال ك صاحبه لاتقتل اہے کہ مت کہنی ۔ بے تیک نبي آئند ليوستمعك يكانٌ اگروہ ترے کھے کوسے گا۔ تواس کی له ادبع اعكين فساسا عار ا کھیں ہوں کی بیس رہے دو لوں رُسُولِ اللهٰ صَلِى اللهُ ٥ بغم على اللهم كم يس بس نهول في نو عليه وستلع فسالاه عن روش نشانیوں کے بارے میں در مافت کیا تسع آک ت کشاك بسأ كفرت في انبس ذاما الذك ما ليم فقال لهمرلا تشركوا کنی کومت شریک عظمراد ته الله شيك

انِ نونشانیوں کا بیان سن کر در نوں تنصوں نے آمخطرت سے معقد اور

پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ روایت ہے۔ قت ال فقت لا سے دیا۔ کہا اوی نے کہ انہوں نے اکفات ور حسلیظے وقت کا کے دولز ہاتھ اور دولز پاؤں چھے اوکہا نشھ دان کی سبتی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہے تک اکینبی ہیں نشھ دان کی سبتی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہے تک اکینبی ہیں

تنبید الغافی میں فرکورہے
قال اعدابی آذن ہی ایک بادیاتین نے وض کی کہ
کیار سے واللہ صلی اللہ ایارت دیجے کومیں
علیہ وسلعاقب ایک کی اور دولوں یا وَں کوچم لوں
راسدہ ورجلیک وی ایس کی تفری نے کس کو اجازت

دے دی اور کس فیصفور کے سرمبارک ادر دولوں یا دُن کویوُم لیا۔ فاذن له فقبل راسه ورجلبه رحدث

میں خاری ا در شفا قاصی میں مذکر ہے۔

پس جمکا دیا ابن عرف سرایا ادر ارے دونوں اعضر زمین پر واسط سلام ادر تعظیم کے ، بھر کیا اگر انفرت اسے دکھتے ہوتے تو اسے پند زماتے۔

فسطاء طاء ابن عمر راسه ونقرید کیکه الارض و متال لوراه رسول الله صلی الله علب رسلم / حبه

(حسديث

اس كىلى بىل در احا دىث عبى مردى ميں ، كىكن ہم طوالت كلام كے بيشِ نظر بىلىن نہيں كر كتے ۔

بعدازاں، فر ایا ۔ سامک کو امور شریعیت میں فراداں کوشش کرنی جا ہے ،کیونکم شریعیت ہی طرفقیت ادر حقیقت کا ذینہ ہے ۔ جوشفس بھی منزل مقصود کو بہنیا ہے اسی کے ذریعے سے بہنیا ہے ۔

بعد ازاں ، مولوی سراج الدین نے عصل کیا کیں کھی عصد فلاں آدمی کا طازم رہا دین جب اس کی تعظیم مجھے گاں گرری تو میں نے طازمت ترک کردی ۔ فرہا با ۔ نقیر اور امیر کی تعظیم میں فرق ہے ۔ اہل دنیا عص مصول دُنیا کے لیے تعظیم کرتے ہیں ۔ اس قیم کی تعظیم ایک تہائی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے اور صوفیا محض فقر اکی نوشنودی کے لیے تعظیم کرتے ہیں ، یہ حیین قواب ہے ۔

بعداراں ، فرمایا۔ پیرکو جا جئے اپنے مرکدی استعداد کے مطابق اسے ادر اوراد و اشغال کی تنقین کرمے اور مُرید کو صحبت غیرسے پر ہمیز کرنی جا ہتے ، ادر صلی ادر علما کو مُمبُت اختیار کرنی جا ہتے ۔ ادر اطاعت شیخ میں ٹابت قدم رساعات اكراك مزل معصود لل جات.

بعدازاں ، عامل اور صونی کا ذکر چرا ، فرایا ، عامل اور صوفی بن فرق ہے۔اگر عامل کو کوئی انسان دکھ بہنچائے تو دہ انتقام کی ظارائے علی ستعمال کر ہ ہے ، معونی کا طرز علی بس کے رحکس ہے ۔ اِسے ہو دکھ بہنچے واسے مغبا نب القرمجی ہے اور کہس کا انتقام نہیں جا ہتا بکہ دکھ بہنچانے والے کے ما تقدیجی احسان کر آ ہے ۔

بعدازان ، فرایا ، علمائے ظاہر ، علم کے متضیاروں کو تیز کرتے رہتے ہیں اور انہیں نشانے پر نہیں مارتے جو وصالِ حق تعالیٰ ہے ، اپنی تمام عربہ صفے بڑھانے میں گزار دیتے ہیں، لکین علم پرعل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ، صوفیا عمل میں زیادہ کوشاں ہوتے ہیں اور یا وحق کا تیرنشانے پر مارکر واصل بحق ہوجاتے ہیں ،

بعدازاں ، فلام سین ولشی نے وض کیا الصوفی لا مدف ھب له کاکی مطلب ہے ؟ ذوایا ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صُرتی کو اتباع محبوب میں والہانہ دارنتگی وہاں تک مع جات ہے جہاں فرہب کے حدود وقیود بالکل لیت موکر رہ جاتے ہیں ، دو سرے یہ کے صوفی نذا ہب کی مکرط بندسے بالا رہوا ہے اور دہ تم فرا بب کوئی تعالی کے مظام سمجمتا ہے۔ تیہے یہ کہ صوفی کا فرہب " لا " ہے لینی ما موجود ہے تی الکو و نین الا ھو ، چ تے یہ کے صوفیائے کام چ کر مرتبہ فنا الفا عدو ، چ تے یہ کے صوفیائے کام چ کر مرتبہ فنا الفا علی بہنے جاتے ہیں اس لیتے وہ ذا ہب کی قیدے نکل جاتے ہیں ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ بقول مولانا رُوم علتی جس چیز کو اختیار کر آہے وہ چیز علت بن جاتی ہے نواہ وہ سنت ہی کیوں نہ ہو ۔ اسی طرح کا مل جس چیز پرعل کر آہے وہ ملت کا دستور بن جاتی ہے ، نواہ وہ کفر ہی کیوں نہ ہو ۔

منیاً، ریشی مرکورنے عرض کیا کالی کے فعل کو کفرسے کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ فرمایا ۔ یہ کفراتفاتی نہیں بکرنسبتی ہے جو بعض کے زویک کفرا در بعض کے زویک حمین ایمان ہوتا ہے۔ بعدازان ، نقرائی نضیت کا مرضوع چرا ، فرمایا ، جب سلطان محرد نوی نے بنددستان کارُخ کیا تو اپنے سا نفرایک چروٹا بچر ہے گیا حسب کی اس نے خوب پردرش کی ، جب ده با بغ برا تو سلطان نے اسے تخت پر بھیایا ، ایک دن وہ تخت پر بھیایا ، ایک دن وہ تخت پر بھیا گا ، ایک دن وہ تخت پر بھیا گا ، ایک دن وہ تخت پر بھیا گا ، ایک دن وہ تخت پر بھیا کر در را بھا ۔ سلطان نے اس سے رونے کی وجہ پوچی ، اس نے کہا جب بچین میں میری ماں مجھ کر نوا تر بھی کر فرا تمہیں سلطان محرد کے حوالے کر سے اور الد شفقت کے طور پر میری ماں سے کہنا کا بھیے کے حق میں ایسی بد دُعا نہیں کرنی جے اب میں اپنی مالت دیجھتا ہوں تو نے شاخت ماں کی دہ بات یا دائی ہے ، اور الگران ایک میری مالت و کھیا تو میری کو فرانے اس کی رضی کے خلاف کھے با دشاہی کی دولت عنایت کی ہے ۔ دولت عنایت کی ہے ۔

بعد ازاں ، فرمایا ۔ ماں سے مُراد طبیعت ہے جو مروقت انسان کو فقر سے ردکتی ہے اور کہتی ہے کہ فقر کے رائنے میں بہت صیبتیں میں ، اور باپ سے مُراد عقل ہے، یہ مجان کو فقر سے ردکتی ہے اور دینوی امور میں مُتغول رکھتی ہے ، مجمود سے مُراد فقر کا مرتبہ ہے ۔ جب مربد صاد تی فقر کی را ہ یعنی سلوک پر جیتا ہے تو وصالِ ذات کے سطانی تحت پر مشکن ہرتا ہے ۔

#### سلع اورجذب تغراق

جمعان کو تدمبرسی کی سعادت عاصل جراتی ، مولوسی نور الله مزار و می ، تیدفضل شاہ مبتار و می ، اور دُو مرے باران طریقیت بھی شر کیے بجس تھے ۔ ساع کا موضوع چھڑا۔ فرایا جس دفت میں کابل میں مولوسی غوث محدصا حب سے بیسس عظہرا ہوا تھا ، انہوں نے شمکواۃ شریعیت سے باب سماع نکالا اور مجھے اپنے بیسس بلاکہا ۔ دیکھو ، جب شرح شنخ عبدالحق لائی گئی تو بسس میں کھھا ہوا تھا کہ ام مغز الی نے ساع کو صلال قرار دیا ہے اور کس میں موجو دہے ۔

بعدازاں ، نبن توال آئے ادر انہوں نے مزامبر کے ساتھ قرال کی اجازت جاہی فرمایا ۔ اپنی کس سار بگی پر غلاف چڑھا دو ، اگر کچھ کہنا ہے تو سازوں کے بغیر کہو۔

بعدازان، فرایا یا مدراج النبوه میں کھا ہے کہ جعفرطب رض ، امیر معادیم مقداد وطا وسس کی فتم کے سات مبلی القدر معاریم نے سب زگی کی آ داز سنی ہے مولوی فور اللہ بینوی نے وض کیا کہ بعض لوگ آیت دولہوا کوریث "کو ساع کی ومت کی دلیل قرار ویتے ہیں۔ فرمایا ۔ کس آیت سے ساع مراد نہیں ہے ۔ اس آیت کی وجہ نیزول ہے کہ مدینہ منورہ کے بہو دی جب ایران کی طرف سے آتے آیت کی وجہ نیزول ہے کہ مدینہ منورہ کے بہو دی جب ایران کی طرف سے آتے قرات کا دعظ والے تے تو دہ بہودی الگ بیٹھ کرستم واسفند بارکے قصے پڑھتے تھے ۔ ان بہودلوں فرماتے نو دہ بہودی الگ بیٹھ کرستم واسفند بارکے قصے پڑھتے تھے ۔ ان بہودلوں کی فرمت کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

بعدازاں ، مولوی فرراند صاحب نے موض کیا کہ مدیث سے بھی ساع کی مطاق ہرمت تات بنیں ہوتی ، مشکوۃ میں مذکور ہے ، ۔۔ جاریتان فی ست رکسول الله الله الله علیه رسان الله علیه رسان الله علیه وسلم (آزاز)

سنن ابن ماجه میں معی معود بنت ربع کی روایت سے مذکورہے.

دخل عَلَی رسُول الله صلی آنخزت میرے پاکس تشریف الله علیه وسلم و عضدی الله علیه وسلم و عضدی لائے اور میرے فال دو الم کیال حساریتان تعنسان گار ہی تقین .

خواج شمل العارفين نے فرطا - اطام غرال نے احیابعلامیں کھا ہے کہ ایک و میں معلی ہے کہ ایک و میں معلی میں کارہے تھے اور حضرتِ عائشہ صدیقہ اپنی وقن رسولِ فراکے کندھے مبرک پررکھ کروہ اواز سن رسی تغییں .

بدازان، بنده نے عض کیا حض تونسوی مزا مرکے ما تھ معاع کینے تھے یا مزامر کے بغیر ؟ . فرایا ، نواجہ تونسوی سازوں سے بہت پر ہیز کرتے تھے اورجب قوال ساع کی معنل اُراستہ کرتے تو اُپ جرے ہیں بیٹے کرنستے ۔ پاک بیت ہیں وکس کے موقع پر حضرت کُنج شکر کے رو ضے شریعین کے قریب مسجد نظامی کی محاب میں بیٹے تھے جب ختم پر صفحہ کا وقت قریب ہو آ تو گھنٹے بھر کے لیے جاتے اور پھر اُر جے نظامی میں اُجاتے اُرکون قوال ساز ہے کہ اُس قوالی کا تو اُپ اسے بام رسکال ویتے اور فراتے کہ میاں علی ۔ آئیں گے اور قربا ہے ۔

بعدازاں ، مولوی معظم دین صاحب مردلوی نے وص کیا کہ جب ہم خاج نفیالوین اس قدر چراع دہلی کے مقام کو دیکھتے ہیں توجیت ہوتی ہے . فرایا ۔ خواجہ نفیالدین اس قدر شریعت پر آبات قدم تھے کہ آپ نے کھی ساع کی طوف توجہ ندی حالا کران کے بیرخواجہ نظام الدین اولیا ۔ ساع سنتے تھے ہوئے یا شد مجنی نے وصل کیا کہ حضرت چراع دہلی سماع سے کیوں احتراز کرتے تھے . فرایا ۔ اتباع سنت رسول کے لیے سند اللہ مخش نے ہم عوض کیا کہ انہوں نے اپنے شیخ کی اتباع کیوں دکی جو دیا ۔ سماع سے احتراز کراتا ہے اورخواجہ کے منافی نہیں ،کیوں کرشیخ کے امرکی اتباع ضروری ہوتی ہے اورخواجہ کراتا ہاع شروی ہوتی ہے اورخواجہ

عبالدین ساع مسننے پر ما مورز تھے . اور یہ ان کے حوصلے کا کول ہے کہ انہوں نے امکان کے با وجر دساع سے احتراز کیا ۔

بعدازاں، فرایا کی تخص نے خواج نظام الدین اولی ۔ کی فدمت میں وصل کی کہ خواج نظام الدین اب کی مجلس ساع میں ماطر نہیں ہوتے ۔ بونکر خواج نظام الدین ان کے احوال سے واقعت عظے اس لیے انہوں نے کچھ نہ فرایا ، سیدا سر بخش نے موض کیا کہ خواج نظام الدین اولی ۔ کی محفل ساع میں ساز ہوتے تھے یا نہیں ؟ فرایا ایک کی خواس ع میں ساز بالکل نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ تالی بینے سے بھی منع فراتے تھے۔ ایک کو اجر بہت لمبی ترت میں بعد ازاں ، ساع کی نظیمت کا موضوع چوا ، فرایا ، ایک زا بر بہت لمبی ترت میں دومانی مائت طے کر آ ہے صوفی اسی مافت کو ساع کی حالت میں ایک ون میں طے کوئیا ہے ۔ بھریو شعر واضعا ،

مائے کو زامان بر بزار اربعیس رسند مت شراب عشق بیک ا ، می رسد

پھر ذرایا ۔ ساع دیغ خطرات کے لیے بھی مغیر ہے ، البتہ کترت ساع قبادت منبی ادر پراشان حالی کا سبب ہوسکتی ہے ، لہذا سائک کو تھجی کھبی ساع مُسنا میا ہے آگر ہمس کے دل میں ذوق تازہ رہے ۔

بعدازاں ، فرمایا - ساع سننے دالے کو اپنی نکر درست رکھنی جا ہیئے تاکہ کس کے لیے ساع مسنن ملال رہے ۔

بعدازاں جذبے کے متعلق گفت گوشر وع ہرئی۔ فرمایا ۔ جذبے کی دوسی میں ایک یک محبس میں ایک یک محبس میں ایک یک حبس میں ایک یک حبس کو حبت کے حب کر حبت اور اسے اینے آپ پریا فتیار رہے اور زہوش اور حرکت سے رو کے رکھے ، جذبے کی دوسری ستم یہ ہے کہ نزا فتیار رہے اور زہوش بلک کسی امر کی خبر نہ رہے ۔ اقل الذکر مشورت میں وضو نہیں ٹوطن دوسری مشورت میں وضو نہیں ٹوطن دوسری مشورت میں وضو ٹوٹ میا تا ہے ۔

بعدازان ، بنده في عوض كياكه نوشامي فالدان مي بعض لوگ كوشسش كر كوفنيد

کی مان افتیار کتے ہیں اور پھر حالت کوعود کتے ہیں، آپ کا کیافیال ہے ؟ فرمایا صل مذبة تومر تبه فنا میں ہوتا ہے اور وہ لوگ ہو کسس مرتبے کو نہیں پہنچے ہوتے - اِن کی حالتِ مباری ہوتی ہے -

بعدازاں ، ذایا . باک مین شریف میں بہت سے ہندو صُوفیا کی عبس میں اگر دجدد جذبے کا مظامرہ کرتے ہیں اور وجد کے بعد دہ کفر کی حالت پرسی رہتے تھے مُرفیا سے زریک کس تشم کے وجد کا کوئی فائدہ نہیں ۔

بدازاں ، زبای ساع الم طرفیت کے لئے موصل الی الحق ہے اور الم ترحیت کے لئے موصل الی الحق ہے اور الم ترحیت کے لیے نتعمان دہ ہے ۔

بعدازان، استغراق کا موضوع چرا ، مهر کو نس نے وض کیا کر حین کہال اور غلام حین بائر کی صفح نے وضوت تونسوی کی ذوارت کے لئے جارہے تھے ، راستے میں حین نے غلام حین ہے تو چین کو حضوت صاحب جمیع جانتے ہیں اور تہارا نام جانتے ہیں انہیں ؟ اس نے کہا جمع تو یقین نہیں کر حضرت صاحب جمیع جانتے ہوں جمین نے کہا خیر تھے تو بخوبی جانتے ہیں ۔ جب وہ اُپ کے جربے کے ور وازے پر پہنچ تو پہلے حین اندر گیا ۔ آپ نے پوچیا تم کون ہو ؟ اس نے وض کیا میں حمین کنجال ہوں ۔ آپ نے زیاا حمین کنج کر ؟ اس نے وض کیا میں حمین کنجال ہوں ۔ آپ نے زیاا حمین کنج کر ؟ اس نے وض کیا میں کنجال ۔ آپ نے ذیا احمد بیھے جائے ور کا اخیر بیھے معافر کو تو کو کا اخیر بیھے کہا اور مزاج پری کی۔ ایک دِن حضرتِ رُسول فُدا کی ضدمت میں عائشہ صدیقہ بعد از ان ، ذیا یا ۔ آپ نے ایک دِن حضرتِ رُسول فُدا کی ضدمت میں عائشہ صدیقہ گئیں ۔ آپ نے دریا دن کیا کون ہو ؟ وض کیا میں عائشہ ہوں ۔ آپ نے ذیا گؤن عائشہ ہوں ۔ آپ نے دریا دن کیا کون ہو ؟ وض کیا میں عائشہ ہوں ۔ آپ نے ذیا گؤن عائشہ ہوں ۔ آپ نے دریا دن کیا کون ہو ؟ وض کیا میں عائشہ ہوں ۔ آپ نے دریا دن کیا کون ہو ؟ وض کیا میں عائشہ ہوں ۔ آپ نے دریا دن کیا کون ہو گئی ۔ ذیا گون ابو کر شور کو انہوں نے وض کیا ابو کر صدیق کی بیٹی ۔ ذیا گون ابو کر شور ؟ انہوں نے وض کیا ابو کر صدیقہ ان کیا ر ۔ پھر آپ فام شری ہو گئی ۔ ذیا گون ابو کر شور ؟ انہوں نے وض کیا ۔ ابو کا بار ۔ پھر آپ فام شری ہو گئی ۔ ذیا گون ابو کر شور ؟ انہوں نے وض کیا ۔ ابو کر صدیق کے ۔

بعدازان، فرابا - الله به استغراق كاوتت تام اولب - الله براتا

بعدازان، شیخ عبلی ردولوی کے انتخاق کا ذکر چرا ۔ فرایا ۔ ایک دِن دہ

بعدازاں، فرمایا ، ایک مزنبہ تونے شریف میں ساع کی محفل گرم ہوئی ۔ صاحبہٰ او م عبدالعفور مہاردی کو وجد ہوگیا ، اسی کیفیت میں وہ اپنی چادر لے کر حضرت تونسوی کے دو ضے شریف میں جا دوب کشی کرنے لگے اور حالتِ استعراق رفتہ رفعہ بڑھتی گئی ہماں یک کہ آپ اہل محفل کی طرف سے بالکل ہے خبر ہو گئے اور اسی حالت میں، میں نے اُن کے قریب جاکہ یہ شعر بڑھا ۔ وہ ا

عثَّ تیرے عبن مہیں جایاں، کوئی مٹیری چاک<sup>ا</sup>ناسی شعرکشن کر انہوں نے ایک بارمبری طرف د کھیا اور پھر مالتِ استغراق میں محو بگتے ۔

بعدازاں، فرمایا ۔ کیس فے حضرت تونسری کے خلیفہ دوری احمر دین سے سُنا کو ایک دن حضرت علم دین سے سُنا کے ایک دن حضرت علم دین سیانی سفر کر رہے تھے ۔ دو آ دمی کندھوں پر کوئی چیز رکھے ساتھ کو کہا کہ نفس کے قابل ارہ بیبی ، جب دہ نزدیک آئے تو معلوم ہوا کہ دہ قال ہیں اور ساز اُٹھائے ہوتے ہیں قالوں نے دہیں بیٹھ کر قوالی شرع کردی ۔ قوالی سے بھاگ کھوسے ہوئے ۔ اُپ کا خون آلود ہوگیا ۔ قوال ہس حالت کو دیکھ کر دہاں سے بھاگ کھوسے ہوئے ۔ اُپ کا ساتھی چیزت ندہ رہ گیا کہ کمیں اُب کیا کو دں ؟ ہس نے آپ کی جا در اس شون پڑدالی ساتھی چیزت ندہ رہ گیا کہ کمیں اُب کیا کو دں ؟ ہس نے آپ کی جا در اس شون پڑدالی ساتھی جیزت ندہ مو گئے ۔ اُس ہو گئے ۔ اُس می جا در کے نیچ آپ کا جسم درست ہو نے دکا ادر پھردہاں سے موالنہ ہوگئے ۔

پھر فرمایا ۔ آپ کا استغراق کس تھم کا تھا کہ اکثر او قات آپ نماز کی نیت سے کوھے ہوتنے اور نیت ہی باند ھتے رہتے حتیٰ کر نماز کا و تت گزر جانا، اور ابھی ان کی نیت کمل نہ ہو پاتی ۔ اور بعض او قات اگر نماز کی نیت کے وقت کوئی شخص قوالی کر دنیا تو اُسی وقت ان کی نت اعتوار ہو جاتی .

بھر فرایا۔ ان کے بیے مرود نہایت مفید آیات ہُوا اور بعض مبتد ہوں کے

ہے یہ زہر قائل ہے . بعدازاں ،کٹی خص نے عض کیا کر چھچے میں کسٹی خص نے اپنے آپ کو پیرشہور كرديا ہے اور گروو نواح كاك وكوں نے بعت بھي اس سے كرلى ہے دہ شخف شنير كے حق می طنعدن کرتا ہے ۔ آپ نے رجیا ۔ کیا اعتراض کرتا ہے ؟ اس نے کہا یر کنواجگان جنت ساع سنتے ہیں اور ساع حرم ہے ۔ آپ نے فر مایا ۔ برعجیب سمان ہے کوعنا داور تعصب کوماز سمجنے میں اور سماع کوموام باتے میں ، حالا نکر سماع کے دسیلے سے اکثر وگ دامل عن برتے میں -

### خرااوررسول كى مجست وراوليائك تبركات

جعرات کوشرفِ نیاز ماصل ہوا۔ بہت سے احباب ہس محفل میں شرکب ہتے۔ عبت الہی کا ذکر چرا نوا جشمس العارفین نے فرمایا ۔ تمام عباد توں کی روح مجت الہیٰ ہے جس شخص میں محبت الہٰی حتنی زیادہ ہوتی جائے گی اُتناہی دہ عبادت دریاضت ذمای ہے۔ کرنے گئے گا۔

منمناً بندہ نے عرصٰ کیا، کر محبت المی میں رُتی کس طرح عاصل ہوتی ہے ؟ فرمایا اس کے بہت سے ذرا تع ہیں مکین سب سے بہتر و کسیلہ ذکر ہے ۔ ذکر میں جس قدرات فعامت ہو۔ اسی قدر محبت میں رُتی ہوتی ہے ، حدیث شریف میں ہے .

من احب شی اکثر نام می چیز کو کلی مجوب رکھ کسی فرد کا کا کر ذکر کر ہے۔ فرد کا کہ دیا کہ کا کر دکر کر ہے۔

میں نے پرچھا ذکر بالجم ہونا جاہتے یا مخفی ؟ فرمایا ۔ ذکر جس صورت میں بھی ہو مناب ہے، کیونکہ ذکرسے مُزاد بادد دست ہے ، نوا ہ وہ جس رنگ میں بھی ہو۔

بعدازاں ، خواجہ تعلب الدین کی مجت کا ذکر چرا ۔ فر مایا ۔ خواجہ تعلب الدین کا ایک ہی کس بچر تھا۔ اتفاقا خواجہ صاحب کو بین دن فاقر کرنا پڑا جھوٹے بچے نے فاقوں سے نگ اکر کسی آرمی کو گھر کی صورتِ حال بنا دی ۔ کس سے پکس جو کچر موجود تھا بخواجہ صاحب کی خدمت میں لایا اور بہت معذرت کی ہم سے غطلت ہوگئی ہے ۔ جب خواجہ تعلب الدین نے بر شنا تو دُعاکی کو اسے نکرا و ند یا ک جس نے بھی میری فاقد کشی کا را ز فاش کیا ہے ایسے انتظامے ۔ اسی دقت وہ کمن بچر جو دو سرے بچی ک کے مات میں ماتھ کھیل را خواجہ صاحب کے ساتھ کھیل را خواجہ کیل را خواجہ صاحب کے ساتھ کھیل را خواجہ کیل را خواجہ صاحب کے ساتھ کھیل را خواجہ کیل را خواجہ کیل

دل میں محبت الہی کا آننا فلہ نفا کہ کس میں فرزندکی محبت کی بھی گنجاکش زنتی۔ بعدازان، زمایا . جب حضرت ارا ہیم ادھم تخت و ماج چیوڑ کر بلخ سے کو کوردانہ ہوتے تو اینا کلو تا او کا اہلیہ کے پکس ہی جھیوٹر گئے ۔ جب او کا جوان ہوا تو اکس نے اں سے بوچھا مرا باب کہاں ہے ؟ اس نے بتایا وگ کھتے ہیں کراب دہ کرمیں ہے را کے نے کہا میں بھی مے ماکر اپنے والد کی زیارت کروں گا اور انہی کی ضدمت میں رہوں گا - ال سے امازت لینے کے بعد شہزا دے نے کمنے میں منا دی کا دی کرمبس کو بھی ج کا شوق مومیرے ساتھ مجے . اس مجھے نفرخ جے ادرسواری کا انتظام میں خود ہی کردوں گا يه خرسنتي بي ميار مزار اً دمي تيار مركع مينانج حب به قافله محي مي ازا تو اوم اين والدكود يمهن كے شوق ميں ب اختيار ہوكرمسجدحرام كى طرف جل برا ، ولى اس نے مرقه پوشوں کی ایک جاعت دمیمی ادران سے پرچپاکر تم ارا سیم ادهم کومانتے ہو ؟ انہوں نے کیا ہیں وہ ہمارا شیخ ہے اور ایندھن لا نے کے لئے جنگل میں کیا ہوا ہے ، اور اسى ايندهن كوبيج كروه رويل كها تاسب - لوكاجنگل كوچلا كيا، ولي ايف بورهادى كود كميها جو مكره بول كالمشاسريا عملات علا أر إحفاء به منظر د كليد كراه كه يرب اختيار گریدهاری مولکیا . مکن اسم اس نے انتہائی کوکشش کرے صبط بالیا اور و بے باروس ور سے کے بھے بھے ملنے لگا۔ وراسے نے کرمیاں بازار میں بھے دیں اور دوئی ترید کر ا پنے در دیشوں سے سامنے رکھ دسی اور خود نماز میں مشغول ہوگیا ۔ پیرنماز سے فارغ ہوکر اس نے اپنے در دیش سے کہاتم خوبصورت ادر بے دار ھی مرمخھ کے نوجوال طول ک مرن دیمھنے سے اپنی نظروں کو بچا زُ اور خاص طور پر اُنج کے دِن کر بہاں بے شمار عورتمن ادرامرد بي أئ بوت بين عام فالسليم كرديا . جب عاجي طواف مين متغل ہوئے تو صرت ارا ہیم بھی اپنے ساتھیوں سمیت طواف کرنے لگے۔ آپ کا لا كا أب ك ما من ك طرف سے أربا تھا ۔ حضرت ارا بهم إسے فورسے و يكف سكتے در ونیش نے تعجب کیا اور جب طوا من سے فارغ ہوئے تو پوھیا کہ آپ نے تو ہمیں او کوں اور عور لوں کے دیکھنے سے منع کیا تھا اور نود ایک صین نوجران کو دیکھتے

رہے۔ کس میں کیا حکمت تھی ؟ انہوں نے فرایا جب میں بلخ سے روانہ ہوا تو میرا بچ دو دھ بتا تھا۔ مرا گان یہ ہے کہ یہ اطاع دہی ہے . در سرے دن حضرتا رہیم کا ایک درولیش بخیوں کے فافلے میں گیا تو دہی اوا کا خیصے میں ایک کرسی پر مبیٹے کو قرآن رِيرٌ رام نشا - اور رو روكر كها نشا افوسس مير نے اپنے باپ كوننبي د كھا - در ويش نے کہاتم مربے ماتھ آؤ میں تہیں تہارے باب سے پس لے مبتا ہوں۔ جب وہ دونوں حضرت کی معدمت میں پہنچے تو اوام کے نے زط عجت سے بینے اری کر مراب یہی ہے ؟ ادر مہوس ہر کر گرا ۔ یہ دیکھ کر در دلش مجی ددنے گے . دیرے بعد لاکا بوش میں آیا تو کس نے حضرتِ ارا مہیم کوسلام کیا اور آپ نے اسے اپنے ہلومیں بھالیا، اور کیفیت مال بچی کس کے بعد حضرت ارا میم نے ماہا کہ وہاں سے چلے ماتين الكين الط كا انهين نهين هجوراً الحقاء أب ف أسمان كي طرف نظراً تقاكر ديجما ادرکہایاالہی مجھے فرزند کی عبت سے یا ہ دے ۔ اسی وقت لا کا ان کے بہلوس گر ك وهير بركيا . در ديشوں نے فيا دكى يا برا ميم آب نے بركياكر ديا ، آب نے زاياب میں بچے کے ساتھ بغلگیر ہوا تو اس کی عبت نے میرے دِل میں جوسس اوا - فوراً عنب سے ندا آئی کہ " وعویٰ تو ہماری دوستی کا کرتے ہر اور پرغیر کو بھی دوست رکھتے ہو ادد كس ك ساعة متعول برت بو" . جب من في رسنا تو دكاكى كدا ع فكدا اكر ود کے کی مجت مجھے تیری محبت سے دد کتی ہے توہس کی جان مے لے یا میری جان العلام الله الله الله المركمة المراكك كراس بات يرتعجب بوتو میں کہنا ہوں کو پغیرفدا حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام نے بھی تو اپنے فرزند کی گرد ن رچری چلال مقی ، تم ان کے واقعے پر تعجب کیوں نہیں کرتے ؟ بعدا زان . فرمايا . توفي شريف مين ايك عالم رميّا تما . وه خواب مين رُمُولِيّ فدای زیارت سے مشرف ہوا ۔ اس نے نواجہ تونسوی کی خدمت میں آگرایانواب بیان کیا ۔ آپ نے زمایا ، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہ عالم دل گرفتہ ہر گیا. جب دوسرے لوگ مجنس سے اُٹھ کر چلے گئے تو مضرت نے کس علم کو ذما اکر ہے زیارت

تمیں خواب اور خیال کی دُنیا میں ماصل ہوتی ہے ، تمہیں صنوری اور عینیت ماصل کرنی چا ہے ۔ کیوں کر اُبُوجِل کتنی مرتبہ استخضرت کی زیارت سے مشرف ہوا ، لیکن ایمان نہ لایا ۔

بعدازاں ، فر ماہا ۔ اولیا ۔ اسکی درستی اور ان کی تُحبت بھی نجات کا

و مسیلہ ہے۔

تیر زبایا بغیاست الانس میں کھا ہے کہ قبر میں ہر شخص سے پرچیاجا گہے تیرا رہ کون ہے ؟ اگرا و می نیک ہر قر کہنا ہے ، میرب کون ہے ؟ اگرا و می نیک ہرقو کہنا ہے ۔ میرب کا نام اللہ ہے ، میرب رشول کا نام میرصطط ہے اور میرا دین اسلام ہے اور اگر اُدمی بد کار ہرقو کہنا ہے کہ میں کسی کونہیں جاننا بیس اُسے دور نرخ کا منظ و کھاتے ہیں اور لوچھتے ہیں کہ کسی ادر شخص کر بھی تم جائے ہر؟ اگروہ کے کہ میں فلاں بزرگ کو جانتا ہوں ، فلاں بزرگ کی خدمت میں ، میں حاضر ہوا تھا اور فلال بزرگ کو میں عبوب سمجھتا تھا . فکرا تعالی فرستوں کو علم دیتا ہے کہ اُسے چھوٹ دوست سے طفیل اسس کے تمام گناہ معان کو دیے۔

بعدازاں ، فرمایا ، حب مُردے سے پُرچینے ہیں کرتیرارب ، رُسول اور دین کیا ہے ؟ اگر دہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ، بھر کس سے پُرچیتے ہیں کرتیرا ام کیا ہے ؟ وہ ا بنا نام باتا ہے ۔ اگر کس کا نام اولی ماللہ میں سے کسکا نام ہوتو فیڈا فرماتا ہے کہ میں نے اسے اپنے دوست کے نام کی وت کے طغیل بخش دیا۔ ہی سے معلوم ہوا کہ اولیا ۔ اللہ کی عبت ایمان کی علامت اور بخش کا سب ہے ۔

بدازاں ، فرمایا کہ ۔ در دیش کوفگرا اور رکسول کے حکم سے فائل نہیں ہونا عاہیے ۔ اور اسے سعادت دارین عاصل کرنے کی انتہاں کوشش کرنی جاہیے ۔ بعدازاں ، فرمایا ۔ کس زمانے میں اکثر ہوگ زمد دریا صنت کے بغیرائے آپ کوپار سامنہور کر دیتے ہیں اور لوگوں سے سامنے فکرا اور رکسول کی محبت کا دعوئی کرتے

میں اور یہ نہیں جانے کہ سعاوت وارین مرف اتباع وسول مر ہے ، جب کو ران

میں ندکورہے۔

قبل انگنتھ غبون ریارسول اسد ہ آپ فرا ویجے کہ اگرم الله فتبعون یعبب فراسے مبت کرتے ہرمرے نقشِ ندم سے الله فتبعون یعبب پر میلوء فراتہیں ایا دوست بالے گا۔ اسی اثنا میں ، مہر میر بخش نے معاین کا عجاز یعنی شرح محلی راز آپ کی فدمت میرکیش کی ادر ع ض کیا کہ آپ نے ہوگاب نقل ہے بے تونسہ شریعی میں دے رکھی تھی بودہ رویے آ کے آئے کی آجرت پرتیار ہوگئی ، چزکر ادراق کے صاب سے اس کی تیمت زیاد، نقی اس لیے میں نے بھی آئید کی کہ وا تعی قیمت کھے زیادہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ نواج شمی العارفین نے فرایا ۔ ایک فررگ نے بھاری قیمت سے کتاب خرید می ہے۔

> کیا تہیں زلیف کا یوسٹ کوخریرنے والا تصنہ یا دنہیں ہو شعر سے جا دِ چند دا دم جاں خب ریدم بحد لللہ عجب ارزان خب ریدم

ایک اور شخص نے کہا قیمت زیادہ دی گئی ہے۔ مہر موصوف نے کہا کوئی زیادہ نہیں

ترجہ: ۔ میں نے چند کوڑیاں دے کر مان خریبرل ہے ، سیمان اللہ اللہ کے نظل مے سستا سوداہے ۔

بعدازاں، سیرمائ شاہ سطانبرری نے وض کیا کہ میں صوفیا ہے کہ ام کے زمرے میں تین چیزوں کو بہت بسند کرنا ہوں، بیری مجت ، بیرکا مذہب اور عبادت ، لیکن ان میں سے کون سی چیز افضل ہے ؟ فرمایا ، صوفیا نے کام کے فردی دو چیزیں سب سے افضل میں ایک سلوک اور دو سری مجت الہی کا جدبہ اور ترقی مت دو چیزیں سب سے افضل میں ایک سلوک اور دو سری مجت الہی کا جدبہ اور ترقی مت رکھنا ، اکثر سالک اسی ذریعے سے قرب بت کے لیے اذکار داشغال پر است مت رکھنا ، اکثر سالک اسی ذریعے سے قرب بت کے لیے اذکار داشغال پر است مت رکھنا ، اکثر سالک اسی ذریعے سے قرب بت کی ایک یہنے ہیں ،

بعدازاں ، جندوڈا شاہ نے عوصٰ کیا ، دُعا ذاہیں کہ خدا اپنی مجت عطا ذاتے اور اس مبتی موہوم سے جیشھا رامے ، زایا یعض عطیہ خدا وندی ہے ، فدا جے جاہے عنایت کر آ ہے ، سائل نے بھر و من کیا کہ میں آپ کو مجرُب سُجان سمجمنا ہوں ، مجھے کمس کا جام و صال با دیجے ۔ آپ نے جواب میں یہ شعر واصا ہے

کے لوک میتھوں اسی ی مجدے جھوک بین ایپ اسی نون وصور نی ا

بعدازاں ، سیدع ب شا و نے ع من کیا کرسسد فا دریہ دو مرے سسوں پر فونیت رکھتا ہے ۔ کس میے کوجہ نے عوثِ الاعظم محبوبیت سے درجے کو بہتے ہے ہیں۔ فرمایا ۔ اگرچہ تمام سلسوں کے شاغل مُدا مُبرا ہیں سکین مقصود ایک ہی ہے اور دہ معرفتِ الہی ہے .

بچر فرمایا ۔ تمام اولی - اللہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق مقام محبوبیت حاصل کیا ہے ۔ بچریہ شعریر طا

تو گو کا ندر جاں یک بایز مدے بودوس سرکر دائل شد بجاناں بایز مدے ویگر است

رجر المرست كه كو قدرت كاسائيداك مى ايز يد نكال رهم مركبا بكه بالتصيص جوبجى ومل بالله مركبا ، مرتب ك كاظ سے وہ بحى كويا بايز ير مى ہے ، بعدازاں ، فرايا - مقام محبوبيت كا مرار توحيد ير ہے اور توحيد كامرار فنا بر ہے اور مرار فنا سواتے بيركى الماد كے عاصل نہيں مرسكتا ، لهذا يہ تمام سلوں مس ہے -

بعدازاں، فرمایا ، حصرت عوف الاعظم چاردن مجوبیت کے مقام میں رہے اور خواجہ نظام الدین ادلی سرو دن مجوبیت کے مقام میں رہے ، اجدازاں، فرمایا - اے در ولیٹو إرات کانی گذر چی ہے، اب اپنے اپنے مجروں میں آرام کروں - بدہ نے عوض کیا کہ اس طرح آپ کی صحبت پھر ہمیں ک حاصل ہرگی ہے

بعدازاں ، بندہ نے عوض کیا کہ حصرت نواج تعلب الدین کا دیوان کہا ہے؟ ذایا ۔ بڑی بلندیا یہ کتاب ہے اور ہرکس و ناکس کی تجھیمیں نہیں آئی ، نواجہ تعطالین کے کالات ، ان کے دیوان مے علاوہ ، حضرت گنجے شکرسے بھی طاہر ہیں ، حب مُرید کے اتنے کمالات ہیں تو پہر کے کمالات ہے ہی زیادہ ہوں گئے ...

بعدازان ، پر نظام محرسیال نے وض کیا کر حفرت گئے تکر کے بر ان میں جو کودی کی رو ٹی رکھی ہوتی ہے ۔ تعیف ہوگ خیال کرتے ہیں کہ گئے شکرا نہائی مجوک کی مالت میں اسے چاتے تھے ۔ کیا یہ درست ہے ؟ فر ابا ۔ کرطری کا بیالہ آپ نے نفس کی تعلیم کے لیے رکھا ہوا تھا اور کوئی کھانے کی چیز اس میں ڈال کر کھاتے تھے اور ہروز اس بیالے کا کنارا پھر رکھی لیتے حتی کہ اس کا صرف گول مینیا باتی رہ گیا ۔ جے آپ رو بی تصور کرنے تھے ۔ اور اب وہ ہوگوں کی زیار ت

بیایے کاکن را گسانے کی ظاہری وجدیہ ہوسکتی ہے کہ آپ غذاکی مقدا رکو روزمرہ بتدریج کم کرنے کے لیے کنارے کوایک مقررہ اندازے کے مطابق گھا لیتے تھے ادر دوسرے دن بھر پیالہ بھر غذا کھاتے ادر نفس کوتسلی دیتے کہ غذاکی مقدار آئنی ہی ہے جتنی کر پہلے دن تھی ۔

بعدازاں ، فر ایا ۔ حضرت گنج مشگر اکثر اوقات جنگل میں رہتے تھے اور اک اور اسی قتم کی ناکارہ وطبوں کے بتر سے غداتیار کرتے تھے ۔ خواجہ نظام الدین اولیار فرماتے ہیں جب بہار کے موسم میں ورختوں پر نئے بیٹے اَ جانے اور اَب ان سے غذاتیار کرتے تو جارے ہے یہ غذا وعوت عیدسے کم نہ ہوتی تھی۔

بعدازان، جند و دُرے تاہ نے عض کیا کر صبت شریف میں آیا ہے۔ الف قر فخرے ادر نقر کج نقر پر فخرے ادر نقر کج کے الف قد حسنی ہی سنردع ہزاہے۔

إس نفر سے كيا مراد مي و وايا - صوفيات كام كن ويك إس سے مراد

فا قدید اور به فاقد ول کے بیے نورہے۔

بعدازاں ، بندہ نے و سن کیا کہ کوئی تبرک عنایت فرماتیں ۔ فرمایا ، نبرک کی دوستمیں ہیں ، صوری اور ہمنیض ، لو پی ، جو تا دوستمیں ہیں ، صوری سے مُراد جاور ہمنیض ، لو پی ، جو تا دبیرہ سے اور معنوی سے مُراد و فلائف اور ذکر و فکر سے طریقے ہیں ، مریکو تبرکات معنوی پر استقامت پدا کرنی جائے ۔ کیونکر صوری تبرکات کارکھنا مجازی ورجہ معنوی پر استقامت پدا کرنی جائے ۔ کیونکر صوری تبرکات کارکھنا مجازی ورجہ میں میں مان کی ہوتا ہوں ہے ۔

ہے اور حقیقت کے مقابلے میں عباز کی کیا حقیت ہے؟ بعد ازاں ، رسول نکدا کے تبرکات کا ذکر چھڑا . فر کایا ، آنحفرت ایک جیبر مبارک اور تخفیر سلام ، اور اس کے متی کی مخصوص علامات بشت برکشت حضرت معین الدین حشی اجمیری کمک بهنجیس ا در ساتھ پیر مقبن بھی تنقی کرجس شخص میں بیعلاما موجو د ہوں ، اسے یہ جبر اور سخفہ سلام ڈنیا ادر اس سے اپنے سیسے کے حق میں دُعا كان فواجه اجميري كا نتقال تك ده علامتين كسي مين نظرنه آئين وانهول في بر ا منت خواجہ قطب الدین کے میروکی اور وصیت کی کرمتی کو دنیا اور اسس د ماكانا . نواجه نطب الدين سے ده امانت حضرت كمنج شكرا در بيم خواجه نظام الدين اولیا ۔ کو پہنچی ۔ حب آپ نے خواج نصیالدین کومعیت کیا تو ان میں وہ علامات موجود پائیں . پھرآپ مو تع کی الکش میں رہے کہ وہ امات نوا جہ نصیرالدین مے نبرو کی جاتے ۔ ایک مرتبر عید کے دن تمام لوگ کیوے دھونے اور نہانے مے بیے شمسی حوض پرجمع تھے۔ اتفاقاً خواجہ نظام الدین اولیا رتھجی ولم ل جانکلے حوص کے کنارے نواجہ نصیرالدین اپنا پاؤں یان میں لٹکانے مراقبے میں موتھے نوا جد نظام الدین دو سرے کنارے سے غوط سکا کرزیر آب چلتے آئے اور خواجہ نصر الدين كے ياد س كوبوسه ديا - انہوں نے فرا يا و س با سرنكال ليا اور جب ا بنے سنج کو دیکھا تو بھٹوٹ بھوٹ کر رونے ملے اور کہتے تھے تعجب ہے کہ آپ نے میرے یا وَں پر بوسہ دیا ۔ نواجر نظام الدین نے فرمایا ، کس میں کھی تعجب نہیں . میں نے منائخ کبار کی منواز وصیت کے مطابق بوسہ دیا ہے . پھرآپ

نے فواجہ نصیرالدین کو رُسول مُدا کا جبہ اور سلام پینجاکر اہل سدے تی میں و معالی فر آمنس کی ۔ امنوں نے جُسبر مبارک بین کر دو نقل شکرانے کے پرط مصے اور فُدا کے حضور منا جات کی کہ تمام اہل سد اور جہالت اور مصنوعی فقر سے محفوظ رکھ اور مراکب کا فعاتمہ بالایمان ہو۔ آئین .

بعدازان فرمایی اور دو سری دُعاکی قبولیت تو واضح ہے کیو کرجنتی نظامی خلفان دونوں دُعا وَں سے بہر ور ہوتے ہیں اور یہ بھی لقین ہے ان کا خاتمہ بالایمان ہوگا رانشاء اللہ عِسْق

پیرے روز قدم بوسی کی معادت نفیب ہوتی . مولوی لور احمد عینیو پٹی، مولوی لوز الله مینوی اسید اللی خشرلا کری اور دوسرے باران طریقت ما خرتھے۔ عشق کا موضوع چیرطا - فراما ، ایک مرتبه پاک مینن میں مجعے حضرت محد علی شاہ صاحب خیراً بادی کی خدمت میں حا مزہونے کا اتفاق ہوا ، انہوں نے پوچھا تحارہ وطن کا سے ؟ میں نے کہا جنگ می تصبر ساہیوال کے قریب موضع بال میں میری سکونت ہے۔ ابنوں نے یو چھا ، اگر ہمیر را کھے کے متعلیٰ کھے مبانتے ہو تو بیان کرد . میں نے کہا کہ میں بچین میں تصیل علم کی خاط دھن کھیت میں ملاکیا اور مجھے وطن میں رہنے کا کم اتفاق ہوا ۔ مکن میں نے ایک بوطن ہے آوی سے بیررانجے کا تصديو جيا . كس نے كما ايك سنيدريش بواط اپنے باپ كا واقع بيان كرا عقاكم وہ کہنا تھا کہ میں اور میرس ماں افلاس کے باعضوں ننگ آگر میر کے باب جومک سال کے پکس ملے گئے ، اور پر میک کا کام کاج کرکے گزیرا و فات کرتے تھے ۔ ایک ون ہیر کی ماں نے خشک رو بل اور کھٹی لتی مجھے وی اور کہا کہ را تجفا ا می ایک آدمی جريرا گاه ميں ہمارے مواشي حراما ہے اور فلاں جگر رمتا ہے۔ اسے دے آ و . جب میں وہ ل بہنچا تو کیا دیکھٹا ہوں کہ وہ اپنی لاکھی یر اتھا تھیک کرنون کے أنسورور الإ ج . سامنے گاتے کے یا وَں کا ایک گہرا نشان تھا ، جو خون سے بھر كياتها . مي نے روال اور لسي اس كے سامنے كي توں نے كيا لسي تم بي وادر والى فلاں درخت کے بنچے رکھ دو۔ جب میں دائی آیا تو ہیر کی ماں کو میں لے تمام ماجرا

کہ نایا . دہ کسی و قت چرف کات رہی تھی ، کسی نے عصے میں چرفے سے نکلا نکالنا اور ہر ما تھے میں گھونپ دیا ۔ لیکن خون وعیرہ کچر برا کہ نہ ہوا۔ تب ہس نے کہا کس سونعتہ بخت کی یہ حالت ہوگئ ہے کہ کس کے بدن میں ابوکی بوند تک نہیں رہی اور وہ مٹاکٹا دو وہ میا ہے۔ اس لیے خون روٹا ہے .

بعدازان زایا صرت محدعل شاه ماصب فے مجعے تحاطب کرکے فرمایا کرصر سے عبدالقدوكس كى مسجد كے قريب ايك الاب تھا جس ميں اكثر مندوغل كرتے عقے۔ الفا فأ شيخ موصرف كا ابك درويش ولى جانكا اور ايك ساہو كاركى اطاكى دیکھ کراس پر عاشق ہوگیا ۔ اس کے بعد دہ اکثر او قات وہاں آناجانا رہتا تھا ایک دن وہ در ویش مالاب پر گیا تو ایک دھوبی نے ، جر اسس راز سے وا قف تھا اسے کہا کہ تیری معشوقہ اس الاب میں عزق ہوگتی ہے . پر سفتے ہی دروایش نے تالاب میں چیلائگ لگائی اور وو بر کر گیا - بھردہ لرطی آئی تو دھوبی نے اسے ورولیش کا سائح بنایا ۔ اور کی نے بوچھا وہ کمال عزق ہوا ہے ؟ وهوبی نے نشان د مى كى . ارطى نے بھى و مېں چيلا بگ لگائى ا درعن تى بوگتى . سابو كار كوكس مر كاعلم بوا تو ده چند عوا صور كو د بال ك كيا - حب نعش نكال كيّ تو دو نور كي يعظم آپس میں جو می ہوتی تھی۔ انہیں مُراک نے کی بے حد کوشش کی گئی۔ لیکن وہ مُرا نه ہوسکے ۔معانوں نے کہا کہ ہم دو بوں کو د فن کریں گئے ۔ ہندود سنے کہا ہم انہیں جلائیں گے یا تلوار سے الگ الگ کرکے اپنے مذہب کی رسوم ا داکریں گے . جب شن عبدالقدوكس نے يروا تعرك الومو تع يركن ادر ابنے درويش سے كما اے در دلیش تو مجازی عنق میں تو کال کو پہنچ گیا ہے سکین مجاز آخری مزل نہیں کس ع كُررك الك برهنا ما سية . يركني منافي مبرا مرام وكتي . يو در ديش كو جح ب من دفن کیا گیا . کھ مرّت کے بعد شخ عبدالفدرس نہجد کی نماز کے لیے مسجد مين أت توكون درولش ما صرنبين تها جوارع إلى كا بحراداً - آب اس فكرمين كوك ته که دین درویش قبرسے نکا اور پانی کا لوٹا ایسے میں لیے ہوتے ما مزہوکی۔

شخ نے پوچار بانی تم کہاں سے لاتے ہو ؟ کس نے عرض کیا اگر آپ میرے ما تھ تشخ نے پوچار بانی تم کہاں سے لاتے ہو ؟ کس نے ما تھ تشر بین ایک تخت مرصع پردہی ما تھ چلے گئے اور دیکھا کہ جو میں در دیش کی قربین ایک تخت مرصع پردہی ساہو کارکی اولی قرآن پڑھ رہی ہے بشیخ صاحب نے پوچھا تھیں یہ منصب عالی کیے وال ؟ کس نے عرض کیا تھی آپ کی رکت ہے۔

بعدا زاں ، سیدا میرتا ہ جامجی نے دیوان معین آپ کی مدمت میں بیش کیا اور کہا کہ یہ دیوان میں نے خاص صفرت خاجہ معین الدین کے کتب خانے سے حاصل کیا ہے۔ خواج شمس العارفین نے کمال رغبت سے دیوان کا مطالعہ کیا اور چند عور لیس

رصي

بعدازان، فر مایا - حصرت نواجر تونسوی فر ماتے بھے کدا مے سالک عشق کا طریقے سیکھ اور نگدائی مجب میں مام کی مسل محبت المہی ہے ۔
بعدازان، فر مایا - روز سے کا مقصد نفس کی خالفت ہے، لہذا خواجہ صاب فی معدازان، فر مایا - روز سے کا مقصد نفس کی خالفت ہے، لہذا خواجہ صاب فی تقدم کی خلاف نفس باتیں انتمار رکھی تھی ، ریاضت اور عبد کشی میں بعض والا عشق کی بجائے ریا اور عزور کی تھی آ میرکش ہو جاتی ہے ۔

پیر فرایا عشق میں انتہائی استغراق کی دجہ سے نواجہ تونسوی اپنے ورویشوں انوشق کی تقین فرماتے تھے۔

> بعدازان، بنده نے مس شعر کے معنی دریافت کتے ۔ متاب از عشق رو گرچہ مجازیست کم اُن بہر حقیقت کارسا زیست

آپ نے زوایا ۔ عشق مجازی سے مُراد احکام شرعی ادر بیرط لقت کی مابعت ہے ۔ حب مُریہ صادق ان دو اوں چیزوں پر استقامت عاصل کرلینا ہے تودہ یقینا عشق حقیقی کا مرتب یالیا ہے ۔

بعدازان ، فرفایا - محمد کی چند عورتین خواجه تونسوی کی زیارت سے انتقیاق

میں اپنے شوہروں سے اجازت لئے بغیر تو نسہ شریف جانے کے لیے تشتی میں سوار ہوئیں ۔ چنا نچے عور توں کی کشتی مردوں کی شتی سے پہلے کنارے پر جا گئی ان غور توں نے نوا جر تو نسوی کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنے شوہروں کی جمر کم کیوں اور بلا و جہ کی ڈانٹ ڈیٹ سے ننگ اگر آپ کی مہر بانی کے ساتے میں پناہ ڈھٹو تی م

پھر ذیایا ۔ کسی تم کی کلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی حضرت تونسوی کی صحبت کی سعادت عشق کے وکسیلے سے بغیر حاصل نہیں ہوتی ۔

من زایا ۔ موضع بل پھیک ارمی کے چند مرد ادر عورتیں زیارت حسرمین شریفین کی غرض سے میرے عزیب خانے میں آئے ادر انہوں نے حمین کی نیارت کا شوق خانے کی ۔ مر نے انہیں خوراک کے طور پرسولہ ٹو ہے آٹا دیا ادر سمجہ لیا کہ ان کے مصاب بر داشت کرنے کی دجہ محض ختی ہے عشق جاں چا سا ہے لے باناہے ۔ من مولوی معظم دین صاحب مردلوی نے عض کیا کہ آج سیال شریف کے تمام ادا دت مندول کی یہ حالت ہے کہ ان پرعشق کے فیلے کی وجہ سے وجد کی کیفیت میں اور میتی ہے ۔ چنا نے اسی وقت مولوی فتح محد سکنا سیار محبت کے جذبے سے اس کے خوالی رہتی ہے ۔ چنا نے اسی وقت مولوی فتح محد سکنا سیار محبت کے جذبے سے اسے میں کرنے نگا ۔ خواجہ شمل لعارفین نے فراد می کرنے نگا ۔ خواجہ شمل لعارفین نے فراد می کرنے نگا ۔ خواجہ شمل لعارفین نے فرادا ۔ عشق بمزلہ حنون کے ہے ادر حنون کی کئی قسیس میں ۔ اس بیے صوفیا کے دورکے مختلف اسماب میں ۔

يُواَبِ نِي يَرْقُلِ لِمُ صاء العشق جنون والحبنون فنسون بِعر آپ نے يرثور لاطاست

نی کا درد ول پارے تمارا نازکیا سمج جوگزرے مید کے اوپراسے تمہاز کیا سمج

بعد ازاں ، ذایا ۔ ایک دن صرت نواجہ تونسوی دریائے سندھ کے کنامے پر مینچے ، کشتی موجود نہ تھی ، آپ نے زمایا ، دوستو ہونشیار ہو ماد اور اپنے عشق کو مورتوں کے عنق سے کر خیال نرکر و ۔ پھراپ نے ہم رائعے کا تصربان کرتے ہوئے فرایا ہماراعشق را تھے کے عشق سے کمتر نہیں ۔ اس بعد اب نے کم باندھ کر دریا میں چھلانک سگا دی ۔ اگرچہ یا فی بہت ہی گہراتھا ۔ نئین صرت کی کرا مت سے تمام در دیشوں میں سے کمی کو بھی گھٹنوں ادر کم سے ادید نہ پہنچا ، ادر تمام لوگ خیریت سے ددیا یار کرکے ،

بعدازان ، فرمايا - يوسف بن حسين حرمين شريفين كور دار بهوا - اورمزل بر مزل عِلتے ہوئے کو متر بعن ہینج گیا . ایک دن دہ بازار میں گیا کر ا جا تک میرکی ره کی کی نظر کسس پریش می اور وه عشق کی وجہ سے بیخو و ہوگتی . بیمرایک دن یوسف بن حين مراقبه مي بينا بوا تفاكهس الم كي نعبت ك غلب كي دجرس ايناب كوكس كيهلومين وال ويا . يوسف في يوكك كراط كي كويرك وعكيل ويا اور خوو دیرانے میں چلاگیا ۔ اور رو رو کر نما سے فریاد کی کرمیں بیاں کسس بیے آیا تنفا اور كسمصيت ميس كفار بوكيا ورو تفروف أسي نينداكتي و خواب ميس س وكجهاكه ايك فيمر لكا بمواجه اورايك فرنصورت بزرك تخت يرمعنا مواس جى كارد گرد كولوں نے فيے سكار كھ ميں . يوسف بن حين نے پوچاكدير تخت برمیمینے والے کون صاحب میں ؟ اسے بنایا گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام میں اور یہ ار دگر د کے خیمے ان کے اشکویوں کے میں ۔ اس نے کہا اگر مجھے امیا زت ہوتو میں بھی زیارت کرلوں۔ اجازت مل تو وہ اندر گیا ۔ ادر زمین پربومہ دے کر اكس فے حضرت يوسف ان كى تشريف أورى كى وجديو هي . أب في فرمايا فدانے مجھے فرایا کہ اے یوسف تم پر ایک امیر کی اول کی عاشق مقی اگر سم تمہیں محفوظ نه رکھتے تو تم مصیب میں گرفتار ہوجاتے۔ اب دیمیو کرمیرا دوست یوسٹ بی من بھی سی معالمے میں گرفتارہے بھی جب اسے را کی کا علم ہوا تو اس نے فوا اس دور دھکیل دیا ۔ لہذا میں تمعاری زیارت کے لیے آیا ہوں ۔ یوسعت بن حسین فرعن كياكة أب نقير كوفي تقين زماتي - آب في زمايا ذوالنون مصرى كي يكس جاد -حب الارثياد ده ذو النون مرى كے بكس كيا ۔

ا منوں نے بوجیاتم کہاں سے آتے ہو ج کسنے کیا میں نشر رہتے سے آیا ہوں ۔ بس ودالنون مقرى في اكس ازياده كيه نه يوهيا درسا ألله السرى ون كير قوم ذك - سال كے بعد ذوالنون مصرى في إس سے نام يوهيا اس في كل يوسف بن حين بيراكيب سال فا موشى يى گذار نے كے بعد يرهيا تھارا معسب كيا ہے . مجے اسم اغظم بنا دیں . آپ نے اسے ایک برتن وصانب کر دیا اور کیا کہ درا کے کنارے پر ایک بزرگ بیٹھا ہے۔ اسے یہ ا مانت بہنما دو۔ یوسف بن حسین نے برتن سے لیاا در میلا كيا . را سين من السون برتن كه الرسية والاسنى ، وه جيران بوا كالسرمين كيا چيزے ؟ إكس في رتن كا منه كھولا تواسى ميں سے چوا افعيل كر باہر كوديرا . بهمر رسف جران ره گیاکراب میں کسی کروں اور حصرت کو کیا جواب ووں گا۔ آخردہ متفر مرکر ایس بزرگ کی وف کیا اور کیفیت بان کی ایس نے کا کھے ع ر کرو ده نیری از اکش تھی بیس وه ان سے رضت ہرکر دوا انون مصری کی فارت میں آیا اور سارا اجرابیان کیا۔ آپ نے ذایاجب نم میں ایک حقیراور بے ماقت حیوان كو قالور كھنے كى المبت شيس توتم إسم عظم كوكيے تحفوظ ركھ سكو كے .

بعدازاں ، فرمایا ۔ مُن تخ متعدمین کمس طرح کے بھی ہوتے میں کو تمین من سال كے بعد طالبين سے مرعا يوجا كرتے تھے.

بعد ازان فرطها - ایک دن بهت سے لوگ دوالنون مصری کی خدمت میں آئے اور ا ہوں نے بارکش کے دُعاکی التجاری ۔ ذوالنون مصری نے صبح سویرے مرین کی طرف مفرکیا . فرانے بارکش عطاکی ۔ کچھ مت کے بعد والنون دائیس آتے تو لوگوں نے ہمس سفر کی وجہ لوچی - آپ نے فرمایا لوگوں کے بڑے عال كى تماست سے قطير أ ہے - ميں نے ديجهاك سب سے بدكر دار ميں ہى ہول اس يے ميں يا سے چلاگيا ۔

بعدازان، فراید صرب نواجه تونسوی مصرت قبله عام کے عاس برہار مرْبعِت مادم نفى - حب أب ينجد كم تفام رييني توطاء ساف كها الرأب بني رد پے کا یہ دیں و کشتی ہے جاتے ہیں ۔ آپ نے فرایا اگر تم مورد ہے بھی مانگتے تو کمیں دے دیتا ۔ در ویشوں کے ساتھ آپ کشتی میں مبیط گئے اور کشتی جل بڑی ۔ دریا کے درمیان میں بہنچ کرکشتی ہوا کے زور سے بے قابو ہوگئی ۔ اور بانی کشتی کے اندر بیلا ایا ۔ تمام وگ زندگی سے مایوسس ہوگئے ۔ فواب صاحب نے حضرت کی خدمت میں عوض کیا تحت مام سواریاں عز قاب کے نوف سے جان طب ہیں ۔ و عافر مامیں کرکشتی خورت سے جان طب ہیں ۔ و عافر مامیں کرفت سے بیان طب ہیں ۔ و عافر مامیں کے بیانے کے لیے خورت سے کنارے جاگے ۔ فر مایا میں بچین میں بہت مفلس تھا ۔ جنا نچ بہنے کے لیے میرے کیسس ایک موٹے اونی خرت کے علاوہ کی نہ تھا ۔ اب محدا کے نفتل سے بھے ہر میرے کیسس ایک موٹے اونی خرت کے علاوہ کی نہ تھا ۔ اب محدا کے نفتل سے بھے ہرائیا ہانی کو کشتی خورت سے کا کشتی خورت سے کا کا کا در خو د بھی وستِ مبارک سے بان نکا لئے گے ۔ حتیٰ کو کشتی خوریت سے کنائے حاقی ۔

بعدازان، فرواید عراکه ای ایک بزرگ تھا اسے اپ نفس برمجاہرے
کابوجہ ڈالا ہوا متا ۔ چنا پنج ہرنماز کے وقت وضو کی بجائے علی کرنا تھا اور ای
وجہ سے سردیوں کے موسم میں سے کہ اپنے یا قال شل ہوجائے تھے۔ ایک ن
وہ علی کرکے اُر کا تھا اور سردی اور صعیفی کے غلبے کی وجہ نے زمین پر گر پڑا۔
ایک عورت نے سنس کر کہا یہ عجیب عشق ہے کہ سردی اور صعیفی کی شدت کے با دجود بھی
نہانے سے باز نہیں آتے ۔ محدا کرم نے کہا اسے نا دان عورت میری حالت پر معیم کیوں
تعجب ہے ۔ ج اگر تہیں اپنا فا وند چھوڑ دے تو کیا تم خوکش دہوگی جو اور اگر
ہماراحقیقی فیاد ند ہمیں محبور و دے تو کسس میں کیا تعجب ہے۔

بعد ازاں ، فرایا ۔ عتق بہترین دافع خطرات ادر قاضی الحاجات ہے۔ بعنی عب عالتی برمعشوی کی مجت غالب آجاتی ہے تواسے جو عاجت درمصیبت بھی پیش ائے دہ نگ نہیں ہوتا ۔ بکہ اسے دوست کی یار گارسمجیا ہے۔ بعدازاں، ذایا۔ جب صوبی کے دج درعت غلبہ کر ایتا ہے قراس کے سوک
کی تمام مزلیں طب جو جاتی ہیں اور اسے کسی جزے سگا ذبیب رہتا بکہ مفیضت کا خیال
عک بھی کس کے دل سے جلا جاتا ہے۔ مولوی معظم دین صاحب رولوی نے عوض کیا
کہ حب سالک عشق کی مزل میں قدم رکھتا ہے تو وہ فرہب کی اتباع کس طرح کرسکتا
ہے ؟ فرایا ۔عشق ایک آگ ہے جو مجبوب کے ملا وہ ہرچیز کو کھا جات ہے۔ اس کی
دجرے صاحب عشق پر مجبوب کی طرف خو د بخو د راستہ ہموار ہوتا جلا جاتا ہے۔
وجرے صاحب عشق پر مجبوب کی طرف خو د بخو د راستہ ہموار ہوتا جلا جاتا ہے۔
کو تربیع کرتے ہوئے نمل جاتا ہے۔
کو تربیع کرتے ہوئے نمل جاتا ہے۔
کو دربیع کرتے ہوئے نمل جاتا ہے۔

بعدازاں، فرایا عشق ادر کستوری کوجس قدر جگیا یا جائے آخ کار دہ خود بخود کا مرد میں جھیا یا جائے آخ کار دہ خود بخود کا مرجوجاتے ہیں ادر حسن بھی ہیں تر میں جھیا یا جائے بھی کا مرجوجی خام ہوجی جانا ہے۔

بعدانان ، مولوی معظم دین صاحب مرد لوی نے عرص کیا کہ جب وجود وا مد ہے تو شرعی امورکس طرح طحوظ رکھے جاسکتے ہیں ۔ کیو بحد شریعیت کی بنیا دردنی کے اثبات برہ ؟ خواجشم العارفین نے فرایا ۔ ال ، اگرچہ تق یہی ہے کہ مولئے ہی ذات وا جب الوج د کے ادر کچھ بھی نمیں لیکن فضلاً ادرع فاتے کا مل عش کے بعید کوشر لعیت کے پر دے میں ھے اکر کھتے ہیں ۔

ير، يرشعر يوما -

ازخیالِ تطعن می مناطر مالاک طبع
درضیمرِ برگ کل فوش می کندینهاں گلاب
فرطیا - تطف ، شراب کی صفت ہے ، تے سے مرادع فان آلہی ہے برناظر
سے مُراد عارف ادر جالاک قبع اسکی صفت ہے ، برگ گل سے مراد احکام شریعت کا گلآب یعنی فرت ہوسے مُرادع ش حقیق ہے ۔ یعنی جس طرح بھُول کی بیٹیوں میں بہک

پوئیدہ ہے۔ اس طرح عارف کا مل عثق کو شریعت کے پر و سے میں پوشیدہ رکھتا ہے ، یعنی اپنے فلام کو مشریعت سے آرائستہ کر تلہے ۔ اور باطمن کو حقیقت سے مزین کرتا ہے تاکہ وہ کا مل و کمل بن جاتے .

بعدازان، فرایا مخدوم علی احد صابر کے بوشن کا ذکر چرا ، ف ایا مخدوم علی احد صابر کے بوشن کا ذکر چرا ، ف ایک ایس نے اکثر عرصکلوں میں گزار دی اور لذید اور عمده مکانے ترک کرر کھے تھے۔ آپ کا ایک فادم با تھو کے بتے ایک بالٹی میں ڈال کراسے تمین ڈھیلوں پر چڑ معا کر اس کے نیچے کوڑی اور جرا دیا تھا اور آپ کے کان کے ڈسب او بنی آ واز سے تن تن کو آگ کہ اور من کر تاکو کھا نہ تارہے۔ جب آپ کی نظران کار ہوں پر چرق تو اُن کو آگ کا اور جب وہ با تھوں معمل ساپ جا تا تو اُوکار کے وقت آپ کے ساہنے رکھ ویا جا تا تھا اور کہنا تھا در کہنا تھا اور کہنا تھا اور کہنا تھا اور در ید الدین گنج شکر نے بھی فذا کھائی ہے کہ صرت رسول فکر اور او لیائے کرام اور در ید الدین گنج شکر نے بھی فذا کھائی ہے اور میں ساجت کے بموجب آپ وو نمین تھے لے لیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں اور منت ساجت کے بموجب آپ وو نمین تھے لے لیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں کی وار می کے والے کے دیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں کے والے کے دیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں کے والے کے دیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں کے والے کے دیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں کے والے کے دیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں کے والے کے دیتے کے دیتے کا در بھیہ تمام ور دلیشوں کے والے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے اور بھیہ تمام ور دلیشوں کے والے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کئے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کا دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے

بعدازاں، والی - ایک دفعہ صرت صابر جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے
ادر صف اول پر بیٹھ گئے - کس مسجد نوسو پائی شین ادا ۔ اگنے تھے ۔ جب وہ
ادا ۔ اُ تَے خواجہ صاحب کو بتدر بج پیچے سرکا دیتے ، حتی کہ وہ بالکل ہی مسجد
کے احاطے سے نکال دیے گئے اور باہر کہیں ایک جگہ ان کے حصے میں آئی ۔ کس سے
صرت صابر برا فروخہ ہوئے ۔ حب وگ جیسے میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا
کہ تو بھی سجدہ کر ۔ مسجد فورا میٹھ گئی اور تمام وگ ہلاک ہوگئے ۔

روبی بده رو بی بده رو بید مارکا مزار شراهت کلیرمین ہے - ولی بندر بعد ازاں ، فرایا - صرت صابر کا مزار شراهت کلیرمیں ہے - ولی بندر کڑت سے رہتے ہیں - لوگ ان بندروں کے لیے کھانا اور نقدی لاتے ہیں - کھا نا تو دہ کھالیتے ہیں اور نقدی ایک گڑھے میں بھینک دیتے ہیں - مجاور کچھ مدت کے بعد اس گھھ سے تمام نقدی سمیط لیتے ہیں۔

بعدازاں ، فرایا استہ عن اللہ صفرت صابر کا جلال کس درجے کا ہے اور حضرت مابر کا جلال کس درجے کا ہے اور حضرت گنج کے کا جاکہ کا جے کہ پانچ سوسال سے زائد عرصہ ہوجلا ہے کہ وگ وکسس کے موقع پر آب ہے کے مزار شریعیت کو لنا رہنے جلے آتے ہیں لیکن آپ فیکسی کو دُکھ نہیں بہنجا ہا۔

بعدازان ، بنده فقوص کیا که خواج نظام الدین اولیار کے لقر بنی ورتجش
کی وجرف مید کیا ہے جو فوایا ایک ن ایک اومی ایک طشت دیاروں سے بھر
کرا ہے کی خدمت میں لایا۔ کس وقت ایک رند بھی اب کی مجلس میں بیٹھا تھا۔
اس نے کہا المھ حیت مشتوہ نواج صاحب نے طشت اسی کی طرف کریا
اور فرایا تم اکیلے ہی ہے لو ۔ چنا پنج رند وہ تمام رقم ہے کومیلا گیا ، اہذا کس وجسے
ایس کا نام زری زرنجش پڑگیا ۔ اور دوسری وجر یہ تھی کہ آپ کے در وازے
یر جشخص بھی آیا فالی نہا تا ۔

بعدازاں ، خواجہ نظام الدین او لیا کے اسٹر کا ذکر چڑا۔ زمایا۔ جارہ ہزار عالم ادر پانچ سو قوال آپ کے انگر میں مقیم عقد ادر ان قوالوں کے اخر خواجہ امیر خرو تھے۔ اس کے علاوہ ولم ال رہنے والے ادر لوگوں کا تو کچے شمار ہی نہیں۔ چنا بخر نمک ، مرزح ، زیرہ وغیرہ کی قسم کے مصالحے گیارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر لنگر میں روز مرہ خرج ہوتے تھے۔

بعدازاں ، فرایا ۔ ایک دن شہنتاہ دہلی کے اہلکاروں نے اسے رپورطی کی کرخواجر نظام الدین اولیا رکے در دلین بازار میں آگر تمام اجناس خرید لیتے ہیں اور دوسرے شہرلوں کے لیے کچھ نہیں چھوٹرتے ۔ بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ شہرمیں مناوی کوا دو کہ کل سے در دلیٹوں کوکوئی سودا سلف نہ دے جب خواجہ صاحب نے پرخبرسنی تو در دلیٹوں کو فرمایا کہ فلاں جا سنب ایک شہر سے کا مام نظام آبا د ہے ۔ وہل جاکرا پنی مرصنی کے مطابق سرجیز لے لیا رہ

در دلیشوں نے وض کیاکہ اس طرف تو کوئی نتم داقع ہنیں ہے ، جا در دارا نہ ہے فرانہ ہے فرانہ ہے فرانی ہے فرانی تر دانی در دلیں جیا گئے اور دلی ایک غلیم شہراً بادیا با در دلیں جی گئے اور دلی ایک غلیم شہراً بادیا ہو در دلیں کے مرت کا سامان لانے رہے ۔ جب بین خبر بادشاہ کو بہنی تر بہت نتر سار موا اور اس نے کہا کہ یہ فکداتی لنگر ہے ۔ اسے کوئی بھی بند نمسی کرسکیا ۔

بعدازاں ، مولوی فلام می تونسوی نے عض کیا کہ خواجہ نظام الدین اولیا ج کو گئے تھے یا خیر ؟ فرایا ۔ ختلی کے داستے گئے تھے اور حب شہر گیجہ ہیں ہوئی نظام الدین کے مزار یہ فاتحہ خوانی کے لیے گئے توآپ کے رفیق سفرا سرخم و نے تربت کی طرف د کھے کہ یہ شعر بڑھا۔۔۔

دید به خروع شدمین زلزله درگر نظامی فکن

اس دفت قرمے ایک نگی تلوار برا مر مردی ، امیر صرونے فوراً خواجہ صاحب کے دامن میں پیا الی - بھر قبرہے اواز ای سے

وصعب خودت میکنی اے خود پند و بدبتر وز و محرود بلسنب دو مندو براید زمندوسان

کے دزد باشد دگر پاکباں اس شعر میں نظامی نے ان حضرات کے آنے کا اثبارہ کیا تھا۔ در َ د کا نتارہ امیر خسرو اور پاکسان کا ارتبارہ خواجہ نظام الدین کی طرف تھا۔

بعدا زاں ، غلام صبن قوال نے امیر خروکی ایک غزل پر معی . بعدازاں ، کسی نے خو من کیا کہ توجہ فر اتمیں ، کہ چھے محبت آ کہی حاصل ہو۔ فر ایا ۔ منز ل عشق بہت بلندہے اوریہ اتنی آ سانی سے حاصل نہیں ہوتی سالک کو چاہیئے کہ عبادت وریا منت میں کس قدر انہاک پیدا کر ہے کہ یا دحق کے سوا

اس بحدل میں کولی خیال نه رہے ۔ یا وحق میں وہ مبتنا ا ضا فہر آ رہے گا۔ اکسس کی مبت اتنی ہی برصتی جاتے گی۔ بعدازان ، ذاید حب ک عاشق اینی مان معشوق پر قربان نه کرے کس كاعش كال كونبس سنيا -بعدازان، بخشه ادر اسس که اشعار کا ذکر چرا . بده نے عض کیا ، فد الخبش شاع كهال ربها تقا . فرايا - ووجول كارہنے والا تھا . وإل سے بحرت كرك ما نظ محذ جال منانى ك يكس رہے لگا - كس كى تكل اتنى خوتگوار ناتقى . كونك ایک دن ما فط صاحب نے تبسم کے اسے ذیا یک میں نے توسی تھاکہ جموں میں اکثر وگ خوب صورت ہوئے ہیں ، شاید دہ آپ کی طرح ہونے ہوں گے اس نے کانیں وہ اوگ آپ کی طرح کے ہوتے ہیں۔ يع و الا - الس ف كنا الها جواب ديا . بعني جم طرح ما نط صاحب كأن رون اور آبناک ہے اسی طرح کشیر لوں کا حسن بھی نکھوا بھوا ہو آ ہے۔ بعدازاں، فرمایا - ہندی تناعری میں وہ صاحب کال تھا۔ کس کے اکثر ا تعار ذو معنی اور ته دار ہونے تھے۔ ان میں گرا فور کرنے سے ذہن مغانی رسب صمعانی بعیدی طرف شقل بونا ہے . پھر یہ مصرفہ پڑ جا ع كرس حركن بندى واليال نول بخشر البيضر مرميال واليال نول یعنی میں دوسرے معشر قوں کو اپنے معشوق پر قربان کر اہوں بعدازاں ، فرایا۔ اس کے اشعار میں مناسبت بھی نوب ہے۔ مثلا معظم ظر تراسن سمند و کھے اسی جاہے کیوں نہ سب سنار تعینوں ير زيا ، اهي مناسبت سهه ، جال سمند مرو د لال محيلي ا در گرمير على موا ہے اس سے معنی بعید عمی کھے سمجھ اً جاتے میں جسن سے مراد تجدیات ذاتی، مھیلی ہے را دعین ذات ، ا در گرنج سے مرا د مخلوقات بیم کس طرح کس کے جال سے سیر

بول - پيريرمورد المفاع

دیکے زلف آئے رخمار میاں پہلے کفرائے اسمسلام دو ہیں پیر فرایا ۔ زلف سے مراد تجلیات جلالی ، رخمار سے مراد تجلیات جالی ۔ زلف کو کوزادر رخمار کو اسلام سے مناسبت ہے لیعنی مجبوب عقیقی کی زلف و رخمار دیکھتے ہی کفرد اسلام کی تمیزختم ہوجاتی ہے اور ہر حبکہ اس کا جلوہ نظر آتا ہے ۔

بعدازاں ، یہ مصرمہ بڑھا ہے۔ مونہہ محسوں برطالا ، دے ہم ہی جگوچ کالی راست ایہے بعنی رُسُولٌ خدا آپ اپنے چہرے مبارک سے بشری پردہ اٹھا بَین اکھ غیرت کی آرکی دنیا سے رخصت ہوا در ہر مگر آپ کا نُرجِکنا نظرائے ۔ بعدازاں جاتمی کا یہ شعر پڑھا۔۔

بردن آورمارز بر و یمانی کردن ترسیع زندگانی

یعنی اُٹِ لینے چرے مبارک کو کفن سے نکالیں کیونکر اُٹِ کا چر آ افر تمام محلون کی زندگی ہے۔

بعد ازای، فرمایا ، عوفا ، ہر بات سے اپنی فکر کے مطابق معنی کا ادراک
کرتے ہیں ۔ ایک و فعہ تولئہ شراعت میں صرت ما حب کے مکان کے قریب ہی
چندفا نہ بدوکسش عورتیں گار ہی تخفیں ادر کھے اس قیم کے الفا فلا کہتی تخبیں" گوری
نوں و نگاں چڑھا وے یار " ایک عالم نے کہا ان عورتوں کویا وہ گون سے شرم بھی
نہیں آتی ۔ نواجہ شمس العارفین نے فرطا ۔ میں اس کے پاسس بیٹھا ہوا تھا ہیں نے
کہا یہ بہود ہ نہیں بھہ ایک فتم کا ورود دہے ۔ اس نے کہا، ہیں ، وہ کس طرح ،
کہا یہ بہود ہ نہیں بھہ ایک فتم کا ورود دہے ۔ اس نے کہا، ہیں ، وہ کس طرح ،
میں نے کہ گورتی سے مراد رسول فدا ۔ ونگاں سے مُرا در جمیح ، عالم نے متعجب ہو کہ کہا
ذات باری تعالی ۔ یعنی اے فرا اپنے رسول پر ورود بھیج ۔ عالم نے متعجب ہو کہ کہا
یہ بیٹوی سے جو تم نے بھا ہے ۔

بعدازان ، على يك اشعار كا ذكر هما - فرايا - اس ك اشعاريه معنى يتح ہیں ادر ہرکونی اپنی استعداد کے مطابق ان سے مطلب بانا ہے۔ بعدازاں ، فرایا - مولانا محد علی کھھٹری نے بھی عجیب عزیب عزلیس تھھی ہیں يرأب غان كى ده غزل سنان جو حضرت تونسوى كى فدمت مين بجيجى كتى تقى -بعدازان ، فرمایا - ایک مرتبه مولوی صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا محتم بھی ہی غنل ريغن لكھو - كيں نے اگر جد كہي شعر نہيں كھھے تھے . ليكن حب مكم طبع أز الى کی اور بیر بنون کھی۔ طوکش جله مفتون و طلایک پاسسبان ارو مقيم كوت أن شاسم كدا على أسال رد یوان زایے دردسے نبیده رئیساں دارد مَالِعُشْنَ الأَلْ شَرِلْوان عبراني جرطا تت نيد عام الحرام لاسخي راند دل از تعف كرم اونظر رنيض أل دارد برزايا برس عول كراني التعار مجه ياد نهس -بعدازال بشيخ شبي يحتن كا ذكر هرطا - فر مايا - مشروع مشروع مي ده كهاند كااكك علىلاا بناسا تفر كلحة تف ا ورجس سے الله كا تفظ سنة كس كے مندمين مشی بجرکها ند دال دینے ، بھران کی یہ حالت ہوگتی تھی کر حب سے اللّٰان کا نام سنة ال الك عنير السدكة عفى. بعدازاں ، زمایا - کھانڈ کھلانے کا یہ مقصد تھاکہ علبہ مجت میں عاشق جس سے بھی اپنے مجبوب کا نام کسنا ہے، ٹوکٹس ہوجاتا ہے اور اسے عزیز رکھنا ہے . تخیر ارنے کی وجر تھی کرجب عاش غیرت کے مقام میں ہوا ہے تو وہ بہ جا ہتا ہے کہ کس عضوق کا نام کس کے سوا اور کوئی شخص ند ہے . اور اکسس مالت مر جر شخص معنون كا نام ليا ب. عانت اس كرده محاب صناً ، مولوی معظم دین ما حب مرولوی نے حب مو قع یشیخ نثرف الدین

برعلی قلندر کی ایک غزل کرشھی -بعدازاں ، خواجہ حافظ شیاز می کی اصطلاحات ادر علایات ادر رموز و در كار فانهٔ عثق از كفر الزيرب التشركا بسوزگر بولهب نب اشد

پھر فرطیا ۔ صوفیا ۔ کی صطلاح میں کفز سے مراد پختہ اعتقاد سہے جو تشکیک سے مراد بختہ اعتقاد مرد زائل نہیں ہوا ۔ اتش سے مراد مصاحب نیا ، بولہب سے مراد عاشن صاد تی ہے ۔ یعنی منزل عشق میں کامل اعتقاد صردری ہے ۔ ورنہ

مزل مقصود مامل نبين بوسكتي -

بعدازاں ، کی تخص نے سؤ الرتبہ اذان کہنے کی جازت میا ہی ۔ فرایا۔ اس سے تمعارا مقصد کیا ہے ؟ اس نے عرصٰ کیا میں فُکرا در رسول کا طالب موں ۔ اُب نے فرایا ۔ اذان کہنا ایک اگٹ بات ہے اور راہ حق بانا

ایک انگرے -

بعد ازان ، موسی علیہ اسلام کا ذکر چڑا۔ فر ہا ، اب برایک ایساوت

بعی آیا جوکوئی آپ کے چہرے پر دیکھتا اسس کی انتھیں جل جاتیں ۔ اسس الت
سے نگ آگر انہوں نے بی تعالیٰ کو ، یہ کمیفیت فرد کرنے کے لیے ، عومن کیا
خطاب آیا کہ شعیٹ کی گروہی میں مذہبیٹ کر بیٹے جاق ۔ موسی نے تعمیل کی ان
کی بیوی نے عوض کیا کر میں آپ کے دیدارسے محروم ہوں ۔ اپنے چہرے سے
نفاب اللیں ، حضرت موسی نے فرایا مجھ پر ایک ایسی حالت طاری ہے کہ جو
اُد می میرے چہرے کو دیکھتا ہے ۔ اسس کی آنکھیں جل جا قامی والی میں ۔ اگر تم دیکھو گی
تو میکن ہے تھاری آنکھیں بھی فل جا میں ۔ بیوی نے عوض کیا کر میں ایک آنکھ
سے دیکھوں گی اور دوسری نبدر کھوں گی ۔ چنا بچہ اسس نے اسی طرح کیا۔ حضرت
موسیٰ نے نقاب رہ جے سائی تو شدت فری د جرسے بیوی کی ایک آنکھ

مرتبہ پیر لذت دیدار صاصل کر سکوں - جب ہس نے دوسری مرتبہ دیکھا تو دوسری مرتبہ دیکھا تو دوسری ان کھو بھی قد دوسری ان کھو بھی فا دوسری ان کھو بھی ضائع ہوگئ ، پیر بیوس نے کہا اگر میرسے بدن پر ہر بال کی جگہ ایک آئی دہتی ، سجان اللہ ہس تم کے عاشقانِ صادتی مجبوب حقیقی کے افوار سے تطعف الحقائے ہیں اور لینے وجد کو ہس کے سامنے جلا دیتے ہیں ۔ جب موسلی کی مذکورہ حالت فرد ہوئی تو انہوں نے بیوس کی انجموں کو دم کیا جسس کی برکت سے کھوئی ہوئی بینائی عود کو آئی ۔

بعدازاں ، اُپ کے پوتے معاجب زادہ گذامین صاحب اُنے ۔ اُپ نے پوچا ۔ اے بیٹے کولنی مورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کیا مورتِ نُور آپ نے بھم فرمایئتے ہوتے یہ شعر سے

صورت ون بار دی ساری سورت نور دانشس والضی پڑھیا رسب عفور

بندہ نے عض کیا مرز آسے کیا مراد جسے ؟ فرمایا ۔ رسولِ فدا ۔ اور تینوں ندکورہ سوتیس آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں ۔

بھر تسنسر مایا۔ عاشقوں کا دستورہے کدوہ اپنے معشوق کو مرزاً یا را تجھا کہ کر یا د کرتے ہیں۔

بعدازاں ، حضرت امیر خسرو کے عشق کا ذکر چھڑا۔ فرمایا۔ خواج نظام الدین اولیاء سے اپنی دفات کے دقت بادشا و دہی کوخط لکھا کہ امیر خسرو کو تھیٹی نہ دینا ، کیو الح وہ میرا عاشق ہے ، جب وہ میری نزع کی حالت دیکھے گا تو مکن ہے دہ اپنی جان بھی قربان کرد۔ خواج صاحب کی دفات کے بعد امیر خمرو کواطلاع ملی تو دہ زار وقطار روشے اور زار شرای برائے۔ ان کے دل میں آتش عشق کے شطے کھڑک رہے تھے اور وہ فراقیم اشعار بڑھتے رہے تھے اور وہ فراقیم اشعار بڑھتے ۔ رہے تھے۔

بعدا زان امیرخمرو کی کرا مت کا ذکر چھڑا ۔ فرمایا ۔ امیر خمرد کے دصال کی نعرجب

دہلی میں بھیلی نوشاہ رکون عالم ملیاتی اکس دقت دہلی میں ہی تھے۔ انھوں نے ابسنے دردلیٹوں سے فرمایا ہے آومی برعتی تھا لیکن مہیں اکس کا جنازہ پڑھ لینا چاہیئے رہیں آپ اپنے چندم بدول کے ساتھ جنازے کی صعب اوّل میں شرکی ہوئے۔ امرخسرونے کفن سے سرنکال کر کہا چھے آپ کی شفاعت کی حرورت نہیں، مجھے اپنے بیرک شفاعت کا فی سے سرنکال کر کہا چھے آپ کی شفاعت کی حرورت نہیں، مجھے اپنے بیرک شفاعت کا فی سے ۔ جب شاہ رکن عالم نے خاج امیر خروکی کوامت دیکھی توحیران رہ گئے اور انھوں نے کہا میں تو اسے برعتی سمجھنا تھا۔

وحده الوغود اور حضرت واجالتك بريم تونسوي

م فته کی رات کو نثر ف نیا زحاصل ہوا ۔ سبتدا کرام شاہ رسول نگری ، مولوی غلام خم مجراتى . غلام فريد اور دوسرك ياران طريقت حاصر عقد . توسيد كا موضوع جبرًا - خواحب شمس العارسين نے فرمايا \_ مسله وحدة الوجود كے اصل بانی سینے محی الدين ابن عربي ہيں۔ مولا ناجلال الدبن روی نے بھی اس مٹنے کو تقویت بینجانے کے لیے متنوی میں پُرِوبْق انداز بیان کے ساتھ ایک بھر بور کو ٹیش کی ہے۔

بعدازان ، فرمایا - بیشادر کے قریب موضع کھنیاں میں عمر نامی ایک آوی کساتھا كرمند وصدة الوجودكي بنيا دمحي الدين ابن ع لي نے ركھي اور اس كى تكيل مولا ما جا ي كے

المحول مولی سے۔

بعد ازاں ، فر مایا ۔ مولانا روم کا مولد ملخ ہے اور ان کے والد کا نام شیخ بهاءالدین و ہے۔ علوم ظامری کی تحصیل و تھیں کے بعد شیخ سنس الدین نبریزی کی خدمت برت ہنے كرافنون فيفن باطنى حاصل كيا اور درج كمال كويسني

بعدازاں ، بندہ نے متنوی رومی کھول کر آپ کے سامنے رکھی اور عرض کیا کہ الس میں سے بطور تبرک ایک درس دیں ناکر آپ کی توجیعے بندہ کو بھی حقائق و دفائق ربانی کا دراک مرسکے ۔ آپ نے ازراہ بندہ پروری سیند استعاری تشریح فراتی۔ بینانچران د و اشعار کے معانی آپ نے بتا نے ان کا اختصار درج ذیل ہے: -بشنواز نے ہیوں حکابت می کند 💎 وز فبدائی ہا شکابت می کنند كزنيتان تامرا ببريده اند ازنفيرم مردوزن نالب ده أند

نے سے مراد عادب کا مل کا وجود ہے ، نیستاں سے مراد دریائے وحدت ہے، سب

مین کام اللہ اور ایک وفرد ، واحب الوجود تھیں اور غیریت کا شائبہ کک بنیں تھا۔ اکس کے بعد اچانک وریائے وصدت میں تبیش آئی اور تمام استیاتے موہوم نے اپنے آپ کو دیکھا ، اکس کے بعد کمکن واحب سے جُدا ہوگیا اور دوئی کا آئین جاری ہوا ، اس سے بعد دریائے بیکواں سے ایک اور موج الفی اور ساحل برآ کر ٹوٹ بڑی ، اسی طرح کئی باز کر ارم وا اور دنیا ہیں اجسام ظہور بندیر ہوئے اور اپنی اعمل سے بہت دورجا پڑھے ، بین وطن کی مجت گریباں گرہوئی اور ہم طرحت او ونالہ کی صداً ہمیں بلند ہوئیں۔
بیس وطن کی مجت گریباں گرہوئی اور ہم طرحت او ونالہ کی صداً ہمیں بلند ہوئیں۔
بعد ازان فرایا ۔ جب طرح نوعل کے بغیر فعل مکن نہیں ۔ اسی طرح فائی نی انشراقی اللہ بالی میں عالم میں مجت واحدیت سے واحدیت سے واحدیت سے واحدیت اور واحدیت سے عالم ارواح اور وہاں سے عالم مثال وہاں سے عالم نبا آت بھر عالم جما اور واحدیت اور اس کے بعد عالم اجسام ہمی مشکل ہوا اور اپنی اصل سے مُدا ہوئی شکایت کرنے لگا۔
جو دات و حیوانات اور اس کے بعد عالم اجسام ہمی مشکل ہوا اور اپنی اصل سے مُدا ہوئی شکایت کرنے لگا۔

معن ازاں ، متنوی کا ذکر چیڑا - فرمایا - خواجہ حرفظ نے متنوی کی تعرفیت میں کیک زل مکھی ہے ہے

بلبل زت خ سرد به گلبانگ بیلوی

می خواند دوسش در سس مقامات معنوی بعدازان ، فرمایا نے خواجہ محرغیاث نور بخش نے بھی تننوی کی تعربیت میں قابل تسدر استعار لکھے ہیں۔

بعدازاں ، فرایا ۔ مولا نا حلال الدین روی مادرزا دول تھے ۔ چھے سال کی عربیں آپ کر تھے پر چنہ لاکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ۔ ایک لڑکے نے کہا آڈ ہم ایک چھیت سے دور سری چھیت پر کو دیں ۔ مولا مانے فرایا اس قشم کی اُچھل کو د تو گئے بٹی بھی کرسکتے ہیں ہمیں آسمان کی طرف اُڑنا چاسیتے ۔ آپ نے یہ کہا اور اد پر اُٹھٹے گئے ، حتیٰ کرسا تھیوں کی نظروں سے او تھل ہوگئے۔ رط کے مثور مجاتے ہونے اپنے گھروں کو دور سے کہ حالال لا ہم میسے غائب ہوگیا ہے۔ لحظ بھر کے بعد مولانا بھراسی حجیت پرا ترکئے اور انھوں نے دو مرسے لڑکوں سے کہا کہ جب میں نے تم سے وہ بات کی تو میں نے دیکھا کہ رہز رہیں ا کی جاعت نے تجھے تمہا دسے درمیان سے اُجاب لیا ہے اور اَسمان پر گھایا بھرایا ، جب تم شور مجانے گئے تو وہ بھر مجھے اسی کو کھٹے پر حجور ٹرگئے۔

بعدا زال، محی الدین ابن علی اذکر جیرا - فرایا - علوم ظاہری اور باطنی ہیں وکال کو پہنچے ہوئے کئے - آپ نے ترحید اور سلوک پر بست سی کتا ہیں کھی ہیں ، ان ہیں سے ایک کنا ب فصوص الحکم ہے ، جس بین سٹد وصدت الوجود کو پوری طرح کھول کر بیا ن کیا ہے اور اسی وجر سے اکر علیائے ظامر آپ کے خلاف ہوگئے ، حتی کر انھوں نے ایک مرتبر ایک مردار خزریو حق کے کنارے رکھ کر ابن عربی سے کہا کہ اگر وجود واصد ہے تو اسے کھا ڈ-ابن عربی نے خداکی منا جات کی اور الاب من غوط لگایا ، بھر کتے کی صورت میں برکمہ : ہوئے اور اس مردار میں سے کچے کھالیا ، اکس سے مناظرین لاجواب ہوگئے ۔

بعدازاں ، سیداکرام نساہ نے پوجھا ہمسند وصدت الوجود سے علیا شے طاہر مح انکار کی کیا دجہ ہے ؟ فر ایا - اکثرابل علم تو بے خبری کی دجہ سے انکار کرتے ہیں' انہ ھے کوبٹنائی کا تُطف کیے محسوس ہو؟ درنہ در حقیقت اس مٹلے کی صداقت میں کسی ٹنک ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ۔

بعدازان، بنده نے وض کیا کہ صفرت مجدد العت تانی نے بھی اس منے کے ضلا گفتگو کی ہے، با وجوداس کے کہ ان سے پہلے جتنے بھی نعشبندی بزرگ ہوئے ہیں ان میں سے اکنز وحدت الوجود کے فائل تقے۔ فرایا۔ سید غلام علی شاہ صاحب ہوی کے فائل تھے۔ فرایا۔ سید غلام علی شاہ صاحب ہوی کے فلیف سینے سے اداد سے سے فلیف سینے میں وہ صفرت تونسوی روانہ ہوئے تو دانہ ہوئے تو دہ تونسہ بٹر لیف میں وہ صفرت تونسوی سے سے سے دوران محبس کی نے ان سے بوجیا کہ اس کی کیا وجرہے کہ آپ کے بزرگ سے محرت محبرت محبرا بھارے ہوئے اور حکے خلاف گفتگو کی ہے ؟ اس کے جواب سے محرت محبرت محبرا بھارے ہوئیا کہ اس کے جواب سے محبرت محبر دالعت تانی نے مند وصدة الوجود کے خلاف گفتگو کی ہے ؟ اس کے جواب

میں افھوں نے کہا کہ مجدّ دصاحب اپنے زمانے کے جہد سقے ، اگر مسلد وحدۃ الوجود کے جہد سقے ، اگر مسلد وحدۃ الوجود کے جارے میں ان سے خطا ہوگئی ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں عظر ستے ، بلکہ اگر مجہد کا اجہا فاطلی پر مہد تو بھر علی ہے ایک نواب مل جاتا ہے ، اور اگر اجہاد ورست ہو تو بھر ووگئ نواب ما ہے ۔

بعدازاں ، فسندمایا - سالک کوچا بیٹے کرسٹر وصرۃ الوج دکو پوشیدہ رکھے ، دیکن اہل لوگوں کوان کی استعداد کے مطابق بیان کرنے میں کو ٹی حرج نئیں -

بعدازاں ، فرمایا ۔ حضرت خواجر تونسوی سیا وصدة الوجود کو بہت پوشدہ رکھتے مسئے ، چنانچ تواتی کا درس علی میں جیٹے کر دروازے بند کھنے ، چنانچ تواتی اور اس قسم کی توحیدی کتابوں کا درس علی میں جیٹے کر دروازے بند کرکے دیتے سے اور سماع کی عبلس میں بھی توحیدی اشعار سُننے سے پر ہمیز کرتے تھے ۔ زیادہ تر حافظ اور جاتی ہی کا کلام سُنے کبونکہ ان کے ہاں توحید کا صنمون علامتی اسلوب اور رمز دکنا یہ کے ہیرائے میں بیان جواہیے ۔ جب کہ دو مرول کے ہاں توحید کا صنمون شمشیرع یاں کی طرح تیز ہے ۔

بعدازاں ، سیداللہ بخش حاجی بوری نے عض کیا کہ جشخص توحید مشرافیت کا قاتل ہوا ور توجید مشرافیت بعنی فنا کا منح ہواسس کا موا فذہ ہوگا اور اس سے بڑھ کراور کے دن اولبا واللہ کے اعلی مقام بعنی فنا فی اللہ سے محروم ہوگا اور اس سے بڑھ کراور کیا موا فذہ ہرسکتا ہے؟ توجید بشریعت سے مراد خدا تعالیٰ کی دیگا تا اور دسولُ فدا کی رسالت پر ایجان لانا ہے۔ توجید طریقت سے مراد تمام ماسواء اللہ کی نفی کر دینا اور

فنا حاصل کرنا تعینی ذات تق کے سواکسی کو موجود رہمجھنا۔ بعدازاں ' بندہ نے عض کیا کہ میں آپ کی کناب مفاتیح آلاعجا زسسے کچھے اشعار تقل کرنا چاہتا ہوں ' چنانچہ آپ نے اجازت بخشی کہ نقش کر لو۔ بعدازاں ' بندہ نے عرض کیا کہ کس شعر کے کیامعنی ہیں ؟

فالبعربعرعلي ماكان في القدم أن الحوادث امواج وانها و لايحجبنك اشكال تشاكلها عمن تشكل فيها فهي استاد

فرمایا ۔ بجرحقیقت اسی حالت میں ہے جس طرح وہ شروع سے جلا اُر ہاہے اور اسٹیائے مکنات کا دحود اسی طرح ہے جیسے دریا سے نکلنے وال موجیں اور لہریں رقیبیا کی اشکال اور نشکلات جواصل میں تو بجرحقیقت ہی ہیں ، دروئیش کوصرف انہی پر قناعت نہیں کولائی چاہیئے بلکہ صورت سے معنی کی طرف نیزی سے بڑھنا چاہیئے ماکہ صور کو نیرال کے لیے جاب نہ بنی رہیں اور وہ اشکال جوممکنات کے علم میں طاہر ہیں واجب الوجود کا حجاب بہیں ۔ جب عارف ابنی حقیقت پر خوب غور وخوض کر تا ہے تو مہتئ موہوم کا حجاب اکھ جات الدھ جات ہے اور وا حب اور مکن ایک ہوجائے ہیں ۔

بعدازاں 'کلام اللی کاموضوع حجرا۔ فرمایا۔ خدانے فارسی زبان میں بھی گفتگو کی ہے۔ اور وہ جمد یہ ہے۔ ترم 'دسداللہ خش ہے اور وہ جمد یہ ہے 'دیچر کمنم بایں مشت فاک جزآ نکہ سب آمرزم 'دسد اللہ خش لائگری نے پوجھیا کہ سندی زبان میں بھی کلام اللی ہے یا نہیں ؛ فرمایا۔ اس کی ذات کاظہور مرزبان اور مرمنظر میں ہے۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ تحضرت جنید بغدادی نے فرمایا ، میں ہو کچھ نشآ ہوں خداسے
سنتا ہوں ، ہودیکھ میں موں خداسے دیکھ ہوں ، بینی ہر حالت میں خداکے ساتھ ہون
بعدازاں ، یہ ذکر منروع ہوا کہ مرد کامل مر مظہر میں ظہور کرتا ہے ۔ مولوی نورا حمد
جنیو ل خلیفر امام علی شاہ نقشبندی نے عرض کیا کہ بعض ہوگ جیس و لج بی ہونے کاطعنہ
دیتے ہیں ۔ آپ نے مولوی صاحب کے پاسس خاط کے لیے فرمایا کہ ۔ بعض اوقات
مرد کامل کے کچھ طریقے عام لوگوں سے ختلف ہوتے ہیں ۔ بھر اس سلسلے میں ایک واقع
بیان کیا کہ ۔ ایک فاصل اجل کچھ مرت کک حضرت لال سنمباز کے دوضے پر مقیم رائے۔ اس
دوران اکس کی حالت یہ عنی کو کسی وقت وہ تفسیر وصدیت کا درسس دیتا اور کم بھی مراقبہ
دوران اکس کی حالت یہ عنی کو کسی وقت وہ تفسیر وصدیت کا درسس دیتا اور کم بھی مراقبہ

بعدازاں ، فرمایا۔ مرید کوچا ہینے کہ مرائب کی خدمت کرے اور ا دب سے سیش آئے ، کیونکہ خدا کے کامل بندے ہر لباس میں پائے جاتے ہیں اور ان کے طفیل لجن اوگ سعادت دارین باتے ہیں۔ بعدازان و فرایا ۔ ایک سائل کسی کے دروازے پرگیا اور کوئی چیز مائل ۔ اس نے سائل کو طامت کی اور کوئی چیز مائل ۔ اس نے سائل کو طامت کی اور کچھ نہ دیا ۔ سائل ابھی پر بیٹان حال کھڑا تھا کہ ایک نابینا وہاں آیا اور اسے خوش کیا ۔ اسے اپنے گھر لے گیا اور حتی اوسے اس نے سائل کی پوری خدمت کی اور اسے خوش کیا ۔ طدا نے سائل کی دعا کے طفیل اندھے کو بینائی عطافر ما دی ۔ جب پہلے شخص نے یہ نیرسنی تو اس نے اندھ سے کہا افسوس کروہ مُہا تھا اور تیرے جال میں جا بڑا ۔ وہ مری دولت محتی لیکن تیرے نصیب میں آئی ۔

بعدازاں ، فرایا ۔ ایک خت حال اندھا گرات کے قریب کسی جگدرہا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ نے آگراس کے افلاس کی کیفیت پچھی ۔ اندھے نے کہا میں مفلسی کے ہاتھوں سخت لاچار مہوں ۔ بزرگ نے رتم کھا کراسے ایک وظیفر بنایا حبس سے وہ مقور کی مذت میں امیربن کہا ۔ بزرگ نے جانے وقت اسے بنا یا کراگر بھر کبھی میری صنورت براے تو میں نوشاب میں طوں گا ۔ اتفاق اندھے کے ہاتھوں سے نمام مال مجلاگیا ۔ اندھا پھر براے تو میں نوشاب میں طوں گا ۔ اتفاق اندھے کے ہاتھوں سے نمام مال مجلاگیا ۔ اندھا پھر اس بزرگ کو طف کے لیے نوشاب مجلاگیا ۔ وہاں وہ بزرگ ننگ دھر شک جا نوروں کے گور پرلیٹ ہوا خلاظت کھا رہا تھا ۔ اندھے نے اسے اپنی حالت بیان کی تو اس نے اسے دوبارہ ایک اور وظیفر بنایا اور رضعت کیا ۔

بعدازان، مندوؤن کی توحید کا ذکر حیطرا ترف رایا صحب مهم مندؤوں کی ندجی کتا بیں دیکھتے ہیں ترمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اہلِ توحید ہیں، نیکن جب ان کے اقوال و افعال دیکھتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ ان پرمٹار ترحید کا کچھ اثر نہیں۔ تھے فرمایا۔ جب مک توحید قلبی عاصل نز ہمو توحید لسانی کا کچھ فائڈہ نہیں۔

گیدازاں ، فرنایا ۔ خواجہ ترنسوی کے خلیفے مولوی احد دین صاحب اکثراوقات مشد توجید میں ماقبہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کا ایک فحالف رئشتہ دار آیا اور آخیں بڑا بھلا کہنے لگا ۔ مولوی صاحب نے کس کی طرف دیکھ کر تعبتم فرمایا ادر اسے آفرین کھی بچرفرمایا ۔ اہل توحید کے کسس فتم کے کام ہوتے ہیں ۔

بعدازاً ، فرایا - برشخص البنی استعداد کے مطابق حوصل کرسکتا ہے ۔ جنانحبر

استحفرت سے پہلے کے بیغیر مثلاً حضرت اوخ اور صخرت موسی وغیرہ جب اپنی قوم کی جفاکاری اور بدکسٹی سے نگ آجانے توخدا سے بددعا کرتے جس سے ان کے تمام دشمن تباہ ہوجا مجرف میں کے خدا نے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جب کک کراس نے خدا کے مقبول بندوں کو تنگ کرکے لاچار نہ کر دیا ہو۔ بھر ریشو بڑھا مہ بیسچ قوے را حن را کو نا ارسوا نہ کر د

نا دلے از صاحبیش نامد بدرو

صنمنا ، بند ہ نے عوض کیا کر سجان اللہ آن مخفرت کا حوصلہ اور افلاق کس قدر طبند
ہے۔ فروایا۔ سابقہ سینم رجب ابنی اُمّت کی ایڈا رسانی سے ننگ آجاتے توان کے
میں بددعا کرنے ہے ، لیکن حب جنگ اُحد میں آخفرت کا دانت مُبارک مشہید
ہوا تو آئے ہے نے فروایا "اے اللہ میری قوم کو ہوایت بخش ، یہ میرے مفام کو نہیں مجھے "
ہوا تو آئے ہے کی دُعاکی برکت سے اسلام کو اسس فدر غلبہ حاصل ہوا کہ عوب و عجم میں ہر جگر
دین خری بھیل گیا 'اور اگر کفار کے تو سے چند لوگ باتی رہ گئے تو اس میں بھی ہے مت و رہائی کہ ابل اسلام میں سے چند لوگ و کی دجہ سے امتیاز طا۔ آخضرت کے معجو ات اور افعال و عادات ، تفسیرا ورصدیت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

ضمناً 'مولوی منظم دین صاحب مردلوی نے عرض کیا کدامّتِ محمدی کے اولیاً بھی فوق العادہ امور میں بیغیرانِ سلف سے کم نہیں ہیں۔ فر مایا۔ بیر سعا وت بھی انتخفزت کی عظمت ہی کا ایک پر توسیے ر

بعدازاں ، قاضی فیض احرجیا جھی نے تجدید بہت کی درخواست کی ۔ آپ نے اسے دوبارہ بعث کیا اور فرایا کر۔ بزرگوں نے فرایا ہے کہ طالب صادق کو جا ہے کہ آپ اسے دوبارہ بعث کیا اور فرایا کر۔ بزرگوں نے فرایا ہے کہ طالب صادق کو جا ہے کہ اللہ اسے حب آدمی سے ایڈا پہنچے اس کے بی دیائے فرکرے ۔ اور یہ قابل افسوس جہز ہے کرچھچے کے اکثر لوگ متعصب موتے ہیں اور کسی کو اپنے جیل انساء اللہ ، آپ کی توجیعے جھے کے اکثر لوگ نیک ہوگئے ہیں۔ اس نے عرض کیا کو اب ، ماشاء اللہ ، آپ کی توجیعے جھے کے اکثر لوگ نیک ہوگئے ہیں۔

آب نے فرایا۔ بڑی نوشی کی بات ہے کہ خدا نے انھیں اوصا ب عمیدہ سے متصف کیا ج دُعا ہے کہ خدا ہارا خاتمہ بالخیر کرہے۔

بعدازاں ،کسی شخص نے عرص کیا کرمیرے حقیقی بھائی بلاوج میرے ساتھ عنادر کھتے ہیں ادر مجھے دکھ بہنچات بیں۔ دعافر مائیس کہ میں ان کے نشر سے محفوظ رہوں۔ فرمایا۔ اہل دنیا کرجب مال وروات حاصل ہوتا ہے توان میں غور بیدا ہوجا تاہے ،اور ایک دوسرے کوایدا بہنچانے لگتے میں۔

بعدازاں، رفع مستی کا ذکر جيرا ۔ ايك دن ايك عالم نے غلام محددرولش كے و سے خوا جہش العارب میں کوع ص کیا کہ کشائش رزق کے لیے کوئی وظیفر ارشا وفر مائیں ا ایمی اس فکرمی تھے کہ عالم نے پیرع ض کیا۔ میرا قلب پیلے سے جاری ہے۔ آپ نے فرمایا - تم نے فقر کی مزلیں طے کرلیں ، کیا اب تم ننگر مباری کرنے کا ارادہ رکھتے مہو؟ بیر فر مایا ۔ جاو کشف قلوب فقر ریم قوت نہیں ، فقر ادر سی جیز ہے۔ اس نے لوجیا۔ مع فق كيا ہے ؟ فر مايا - عطآر كے تذكرة الاولياء ميں ايك واقع ميرى نظر سے كزراہے شفیق کمنی کے ایک شاگر د نے ج کا ارادہ کیا۔شفیق نے کہا بسطام کے راستے سے جانا اورخواجر بایزید کی زیارت کرتے جانا۔ جب وہ بایزید کی ضمت میں پینیا تو انھوں ن پوچیا۔ تم کس سے مریر مو؟ اس نے کہا شفیق بلٹی کا ۔ آپ نے پوچیا شفیق کا کیا طریقے ہے؟ اُس نے کہا ' انھوں نے مخلوق سے کنارہ کشی کر لی ہے اور کہتے ہیں اگر اسمان وزمین سے اور سیقر کے ہوجائیں کہ نراسمان سے بارش ہو اور نرزمین سے کھے ا کے اور تمام مخلوقات میراکنبہ ہو تو پھر بھی میں تو گل سے روگر دانی نہیں کروں گا۔ خواجر بایزید نے فرمایا بہنخت کافری ادر منٹر کی ہے جو اس نے کہا ہے ، اگر بایز در گا بن جائے تو کھی اس شہر کی طاف پر داز نہیں کرے گا ، جب تم دائیں ماؤ تواسے كمناكر دوسياتيول كے ليے خداكي أز مائش نالو۔ وہ أدمى بيسخت بالتي من كر واليس شغیق کے پاس میلاگیا ۔شفیق نے بوجھاتم جلدی نوٹ آئے ؟ اس نے کہا میں آپ کی ہدایت کےمطابق بایزید کی زیارت کو گیا اور انہوں نے اس طرح کہا ہے۔ شفیق کو

یہ بات ناگوار گزری ، اس ف شاگردسے پوجھا کیا اس وقت تم ف یہ ند کھا کراگر شفیق الساميع تونوداك كيم بي ؛ اس نے كها نهيں - بير شفيق نے كها تم دايس جا وُ اور يربوجية أور حسب الارشادره بايزيد كياس بينيا ادراس في ومن كياكم تجهمون ير بِرجِینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اگر شفیق (خدانخواسننہ) کا فراور مشرک ہوگیا ہے تو بھرآپ كاا بناكياحال ہے ؟ مصرت بايز يدف كها اگر ميں يہ بناؤں كرمبرى كياكيفيت ہے توتم سمجے نہیں سو گے ۔ اس نے کہا بھر مناسب مجیس تو کا غذیر لکھ دیں ناکہ مجھے بھر نہ آنا پڑھ بايزيد في منط مكينا جمل كالفنمون يه بنها يسم الشرار حمن الرحمي، بايزيد تسطامي يرب يُ اور کا غذلبیٹے کراسے دے دیا۔ اس کامطلب یہ تھا کہ بایزیہ کچے بھی نہیں ، پس جب موصو ہی زہوتو اکس کی صفت کیے ممکن ہے ؟ بایزیر تو ایک ذرّہ بھی ننیں کہ اس برکھی وارد ہوا در اکس سے پرچھا مائے کہ وہ کیا ہے اور دہ توکل رکھتا ہے یا اخلاص ؟ یہ تمام مخلوق کصفیس ہیں ، ضراتعالے کے اخلاق عاصل کرنے میاہٹیں ناکہ توکل ہی ہیں مضغول رمہنا چاہیئے۔ قاصد حب شفیق کی ضدمت میں بینجا ، اس دفت وہ قریب لرگ من اور با بزید کے جواب کا انتظار کر رہے تھے ، حب قاصد نے رقع پیش کیا توانھوں نے کلم اُشادت رِکھا اور اپنے عقیدے سے توں کرکے فوت ہو گئے۔ بعدازان المسى في المنتشبندى فاندان مي سوك كى بنياد لطالف يرب

فاندان حیثت میں سادک کی بنیا د کس چیز رہے ؟ فرایا۔ ایک زاہر مولوی عبیدالله صاف منانى كى خدمت ميں كميا اور عرص كيا كم بطالفت كاطر بقر ارشا دفر ائيں يه مولوى صاحب ف

فرايا مي تطيف كاطالب مول تطالف كانهير

ضمناً ، فرمایا - مولانا فخ الدین کے ضلفا میں سے ایک بزرگ عبد الرحمان لکھنو میں رہتے تھے۔ایک دات کو وہ مجدمیں بیٹے تھے کہ ایک کنا آیا اور آٹے کا بنا ہوا دیا جواس وقت جل رہا تھا۔ اپنے مذمی داوج کرمیلاگیا۔ مولوی صاحب نے کتے کی طرف مند كركے فرمايا لے جا و تنهارا كھرى تاريك ہوگا ، ميس كيا معجد ميں بيٹنے والول نے جب یہ بات شی تواسے خلاب نثرع محجر کر انھوں نے وہاں کے نواب صاحبے رپورٹ کردی۔

شہرکے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ میہ بات جس نے کی ہے وہ مرتد ہے ،اسے توپ مار کر ہلاک کرنا چاہیئے۔حسب الامرآپ کورسیوں سے با ندھ کر دیچھا گیا کر کیا بات ہے ؟ انھوں نے فرنا یا وہی سے ہوکچھ ہے اور کچھ شمیں ۔ چنا پنچہ توپ داغ دی گئی نیکن آپ کو کوئی گزند نہ بہنچا ۔ دومری بار بھی انہیں کوئی نقصان نہ بہنچا ۔ دومری بار بھی انہیں کوئی نقصان نہ بہنچا ۔ حب یہ حال دیکھا تو نواب صاحب نے بڑی عاج بی اور انکساری کے مساتھ اپنی ٹرپی ان کے پاوٹ پر ڈال دی ادر کہا میرا قصور معاف فرنا ہیں ۔ آب نے فریا قصور کیا ہے ،سب حق ہے ۔

بعدازان، آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا ۔ بادل عنبار کی طرح آسمان پر چھیا یا ہو آئ زبرت ہے ، نہ چھٹ ہے ۔ میرے دل میں خیال گذرا کمبادلوں کے اسس طرح چھاتے رہنے میں کوئی فائڈ ونہیں ۔ لیکن حب عور کیا تو خیال آیا کہ حکیم مطلق کا کوئی فعل تھی حکمت سے خالی نہیں ہو تا ۔ بارٹش کا برسا نبا تات کوفائڈ و مند ہے، شاید بعض علاق میں ادا کیا ہے ، میں اس مف سے م

علاقول میں بادل کا مجبط رسنا ہی مفید سے۔

بعدازاں ، محد فریشی نے ہون کیا کہ علام محد نومسلم آپ کی توج سے تعل طور
پر ذکر میں مشغول دہ ہاہے۔ قربایا۔ ذالہ ک فضل الله ہوتی من چسنداء
معدازاں ، ایک دن صبح کے دقت آپ اسطے توج اغ پہلے سے دوشن تھا۔
اجا نک آپ کی نظرا بینے عصا پر بڑی جو جاندی کے بائی سے منعشش تھا اور اسس
پر تو کی کرئیں منعکس بہورہی تھیں ، فربابا ۔ بیعصا کی تبتی نہیں بلکہ جواغ کے
پر تو کی دج سے ہے ۔ اسی طرح پر تو ذات تمام اسحائے صفات پر جبکہ آہے ۔
پر تو کی دج سے ہے ۔ اسی طرح پر تو ذات تمام اسحائے صفات پر جبکہ آہے ۔
علام محد نے وض کیا کہ اسٹ یا نے مکنات کاحن کہاں سے آباہے ؟ فربابا ۔ تمام موج دات ہیں موج دات ہیں موج دات ہیں

پرتو ذات کا مشاہرہ کر ہا ہے۔ بعدازاں ،کسی نے عرض کیا کرمٹر توحید پر کچھار شادفر مائیں ۔ آپ نے تختی پرفارسی عبارت لکھ کراسے دی کم لاالرالااللہ بعینی الشرکی ذات کے سوا کو نی موجود نبس المذابيرونيا اور مخرت ذات كے تعینات اور تقیدات ہونے كے علاوہ كي بھى نبس ایک دومرے سے كي بھى نبس اچنا نئے زید، عمر، بكر وغیرہ تعینات اور خواص میں ایک دومرے سے مختف میں اور اصل میں تمام انسان ہیں۔ اسی طرح ذات مطلق تعینات اور خواص میں متنوع اور متعدد نظر آتی ہے اور حقیقت میں ایک ہی ہے ۔ جب پر دے اللّٰے ہیں توحیقت ایک ہی نظر آتی ہے ، اور الاحد جو دالر هد کے بی معنی ہیں۔ اسے مطالعہ میں رکھنا جا ہیئے ۔

بعدازان، بنده نف عوض کیا کرقرب نوافل اور فرب فرائض میں کیا فرق ہے؟ فرایا ۔ حب سالک اپنی بشری صفات کوصفات الله میں فناکر ماہے اورصفات بنانی کا ظہور اسس پر غلبہ بالیتا ہے تو اسے فر ب نوافل کتے ہیں۔ قرب فرائص یہ ہے کہ سالک اپنی ہے تی کو فناکر دیے حتیٰ کہ وہ تمام موجودات کے شعورسے بہ خبر ہوجائے، ملا دہ اور کھے نز دہے ۔

بعدازان، محفرت خواجوا سرنجش کریم تونسوی کے اوصاف کا ذکر چرا ۔ فرایا او جود خاندانی عفرت و بزرگی کے عباوت اور یاضت میں آپ تمام برسبقت لے اور فرب ذات حاصل کیا ۔ آپ کے فضائل میں تمین چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک بیر کہ اکس علاقے میں عوصہ دراز سے کسی کوجمی قرآن کی قرآت کی صحت کا کوئی خیال زعفا ۔ آپ نے ایک حافظ اجل ، حبس نے عرب شریف میں علم قرآت قواعد کی بابندی کے ساتھ سیکی بھا تھا ، آپ فہاں مقر رکیا اور توگوں کوقرآت کی تھیمے کی دعوت دی بین پنج ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ دین پناہ کے درمیان کوئی اندھار راج جوآپ کی خدمت میں حاضر جوکر قرآن تعلیم سے بہرہ یاب مذہوا جو اکس سلسل تدریس سے خدمت میں حاضر جوکر قرآن تعلیم سے بہرہ یاب مذہوا جو اکس سلسل تدریس سے خدمت میں حاضر جوکر قرآت کی صحت ہوگئی۔

دومرا یہ کر پاکستن نٹرلیٹ بی سجد اور برج نظائی کی عمارت مذت سے سکھیل تقی ۔ آپ کی کوسٹرش سے وہ عمارتیں از سرنو تعمیر ہوئیں ۔ تیسرا به کرا ب کومدن سے عربین شریفین کی زبارت کا شوق تھا میکن برخبال ہی تفاکه زا دراه زیاده سے زباره مها کرنا چا جین قاکر رفقاء آسانی سے یہ سفر کر عبس اور حرمین متربفین کے خادموں کی خدمت بھی بطرین احمن ہوسکے رکیس ہم جما دی الثانی المهمارة بروز جموات مطابق مهار بھاگن سم ١٩٣٩ مبلغ سائل بزاررو یے ٢٥ دروش اور دو سرے سائقی مثلاً صاحبزادگان جهاروی اور دوسرے احباب تقریباً دوسوا دی اینے سانھ کے کر طاق پہنچے اور جید لوگوں کو وال سے رفضت کرکے لاہور میں ایک ران سرائے میاں سلطان میں عظرے اور بعض ہوگوں کووال سے واپس کرے سمادن اور كى ديل كالمكت ديا - ايك دن و بالكراركر دات كو د بلى كى كائرى يرسوار بوك - د بلى میں خواجگان کے آئے، نوں پرسات راتمیں گزار کر د ہاں سے اجمیر مٹر بھٹ پہنچے اور چار رائیں وہل عقرے اس کے بعرصاحب زادہ صافظ موسی صاحب اور مماروی صاحب زادگان اور دوسرے دوست جوآب کروداع کرنے کے لیے اسفے تھے ،واپس روانہ ہوئے۔اس کے بعد استی آدمیوں کوسائھ نے کرا حدایا و روانہ ہوئے۔ دو راتیں وال محمرے - مچم ستره ون ببتی میں فیام فراکر اور اگ آباد کو حضرت مواجر نظام الدین ك روض كى زيارت كے ليے كئے . دوراننس ولال كزار كرخواجكان كے آن نول كى زیارت سے فارغ ہوکردالیس بمبئی آئے اور آکھ دن وال کھرے مجم دخان جاز میں سوار برکر بارہ دنوں میں جدہ شریف پہنے ۔ ایک رات وہاں بھر کر مکہ مشریف کو روانز ہوئے۔ ایک جبینز ا درسترہ دن وہاں میٹر کر واپس جرہ شراعی آگرایک جمبینہ وہاں تھرے ۔ بھر جہا زمیں سوار مہر کر بندر کھا را مینبوغ کے راستے روا نہ ہرئے ۔ یانجے دان . کری اور یا نیخ دن بری مسافت طے کرنے کے بعد ۱۹ رمضان شراعیت کورات گیارہ بج مدین منورہ پہننے -اور اسی دفت اکھزت کے دوصنہ اقدس کی زیارت سے مشرّف مرتے دو تسیینے اور تین رن وہاں عظر کر انیسوی ذی قعدہ کورنصت ہوئے ، یکم ذی الحجہ کو مکہ نتر يسني المارهوي ذى الحج كك كداورجبل وفات كے درميان مناسك ج اداكرتے رہے۔ بچرجده شراعین وابس آئے اور سات دن دہاں گذار کر دخانی ہماز پرسوار ہو کرا تھارہ دنو<sup>ل</sup>

میں بمبئی پینچے ، چاردن و ہاں کھر کر بندر بعربیل و بل کے راستے لاہور بینچے ۔ ایک رات

وہاں کھر کر ملتان ردانہ ہوئے۔ نین رائیں وہاں کھر سے ۔ ، ، رخوم سنالے ھاکو تونر شر پہنچے ۔ اس کے علاوہ ، تمام لوگوں کا سفر خرچے ، نگر شریف کے دمہ مقا ۔ آپ کی جا میں سے بارہ آدمی حرمین شریفین کے درمیان فوت ہوئے۔

من بارہ آدمی حرمین شریفین کے درمیان فوت ہوئے ۔

ضمنا فرنا یا ۔ خواج تونسوی کے وصال کے بعد اکر نغیر خواہ لوگ متفکر ہوئے کو درایشو کے نان نفیفے کا انتظام ، اہل فا نوا دہ کا کا روبار اور مربیدوں کی فروریات کس طرح جلاکی گئی تعلی حضرت تونسوی کی توج سے ہر طرف مناسب توج دی اور کو ان بھی انتظامی مدایسی نہ رہ گئی تھی جس میں مزید کسی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی ۔ نواج تونسوی کے زمانے میں مکان کچے تھے ۔ آپ نے تمام مکانات از سر نو پختر تعمیر کرائے ۔ آستان شریف پر رہمنے والے لوگوں کی شمل دیکھ بھال کی اور مربیوں میں فیص رسان کا طریق دسی افقیار کیا جو خواج تونسوی کا تھا ۔ بیس اب ہم گہرا مشاہدہ کرتے فیص رسان کا طریق دسی افقیار کیا جو خواج تونسوی کا تھا ۔ بیس اب ہم گہرا مشاہدہ کرتے بین ترمعوم ہو تا ہے کہ حضرت خواج تونسوی کا تھا ۔ بیس اب ہم گہرا مشاہدہ کرتے بہی تو معوم ہو تا ہے کہ حضرت خواج تونسوی کا دو بارہ طہور ہوا ہے ۔ مساب ہم گہرا مشاہدہ کرتے بھی تو معوم ہو تا ہے کہ حضرت خواج تونسوی کا دو بارہ طہور ہوا ہے ۔ مساب کم گہرا مشاہدہ کرتے بھی تو معوم ہو تا ہے کہ حضرت خواج تونسوی کا دو بارہ طہور ہوا ہے ۔ مساب کی کھون الشریاف

كے سجارہ نشينوں ميں اس طرح كے سجارہ شين ديكھنے ميں نہيں آتے۔

## وصَال حضرت والجمر الدّرساوي

ما بسفر ٠٠ سام بروز مبفته قدم برسي كي سعادت ماسل مبوني - مولوي معظم دين صا مردنوی ، مراری غذه محر گجراتی ، امام مخش نذر بردار ، غلام محمد در دمش پیونشر ماری "نینول ساجباری اور دومرے یاران طرافیت بھی صاصر بھے۔ آج عل العبی جب آب تبجد کی نمازسے فاع ہوئے نوآب کو بخار کا عارضہ لاحق مرکبیا اور کئی قسم کی دوائیں کی گئیں نیکن فائدہ نہ ہوا ہے گئی كهضعف بدن انتها كويبنع كيا -صاحب زاده محددين صاحب منظل الارصفر كوتونسه شراب سے دالیس آئے اور خوابر مش العارفین کی مزاج یسی کی ۔ آپ نے حسب مقدور گفتگو کی اور تن نسوی صاحب زادگان اور درونیتوں کے حالات دریافت کئے۔ اس کے بعد صاحبزاده صاحب في لببر سع جومقوى ادويات مثلًا يافوت مفرح وغيره ١٧٠ دويلي من خویدی تغییں، آپ کی خدمت میں بہنے کیں اور ایک گولی روز اند کھلانی شروع کی ۔ بہن وقت ماء اللج اور روعن بادام بھی استعمال ہوتا تھا نیکن بخار پرستور برقرار رہا۔ بعدازال ، صاحب زاده فضل الدين صاحب في إيك رقع يرافي حالات لكھ ا دروہ رفو خواج مش العارفین کو پیش کیا اور وظالف پڑھنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے رقع كوررُها اوراكس كاكورٌ جواب ندويا ، جب دوباره رفغهيش كياكيا توآب سفاياً ہاتھ صاحب زادہ صاحب موصوت ہر رکھا اور فر مایا تھیں ہمارہے تمام وظا لُف کی جانتے بین صفر کو گھر سے ستورات اور گاؤں کی دوسری عوز میں عیادت کو آ میں اور دعائے

میر ارسے بیل سیں۔ اکسیال صفر کوآپ کی صحت کے لیے ایک ختم قرآن پڑھاگیا۔ بہیلال صفر کوایک لکھ درود متر لعیف پڑھاگیا۔ اور ایک جوان مجری اور کچھ غلاصدقے کے طور بہسکینوں میں تقسیم

كسي گيار

تنیس صفر کو نواج شمس العادفین نے مولای مظم دین صاحب مردادی کو مخاطب کو کھور مردی صاحب مردادی کو مخاطب کو کھور مردی صاحب زادگان کی طرف، سے مکھا کہ اس قدر بھال فر فلام حصول سعادت اور مطلب کو نبین چانے کے لیے بھال آنے بین ، اور آنے رہیں گدائیں وظیفہ بتانا اور اتفین روز کا کھ لانا عزوری امر سے ، لہذاکسی صاحبزادہ صاحب پر کم کی نظر فر آئیں تاکہ اکسی فندان کا سلساء ارشادادر لنگر قیامت کے جاری ہے ۔ یہ رقع پر شیخے کے بعد آپ نے کچھ جواب نددیا ۔ دوبارہ بھی رقع پر نے کیا گیا تو آپ نے دیکھ کر کا نخد اعظامے اور دُعاکی اور اکسی کے جواب میں کچھ بائیں بھی کیس جو بدن کی انتہائی کردو کی وجہ سے مجھی نرج کی انتہائی کردو

بعدازاں ، وصال کی رات کوصاحب زادہ فضل الدین صاحب بیفراری کی وجہ سے آپ کی خدمت میں بیشعر رٹیصتے تھے۔

> بالیت قبل منیق یومًا افوز ممنیتی بحرا تلاطررکبتی اظل املار فریبتی

نواج شمس العارفين في فرايا - اسے فرزند ارجمند بيشو بھير بڑھو۔ صاحبزاده صافت دونند دونند دونند دونند دونند کان پردکھا اور بيحد شفقت فرائ - بھر آپ نے يونند ورائ ما دو

جانِ جانم را کخود ساگاه کن

لطف غولیتم سمدم و سمراه کن عیرصا حب ذاده صاحب نے بیشور بڑھا م

مرمداگرسش د فاست خودی آید در آمرنش رواست خودی آید بسوده چرا در پینے او می گردی بستی بستی گراو خدا است خودی آید

بعدازان، صاحب زاده صاحب في وس كباكه دعافر مايس ماكم خداكى مجتب مال مو

آب نے کچرفرمایا ، نیکن سمجان جاسکا ۔ اس کے بعد خود اپنے مائیموں سے صاحبزارہ ضل الدی

صاحب کی انکھوں سے انسو بو مجھے اور ان کے سرر پر ستِ شفقت بھیرا۔ بھیر صاحبزادہ صا نے وص کیا کہ اس مکین کوفیرضات رحمان میں سے لوئ جیز عنایت ہو۔ آپ نے باتھ ك الثار المستعفرت نوابر الشرخبش تونسوى كى طرف رمنال كى كدومين عاما كرو-بعدازان ابب نے مان برنشینوں کی طرف متزج موکر بوجھیا کہ مسم طلوح موک ہے انسی، دومین مرتبرآب نے اس طرح استف رکیا · پھر ادھیا- مین کی تاریخ اور دن كونسام وكسى نے عوض كبا جمعه اور صفر ك م يونا يخ م ي مير الله يرت يو يكر كرجند مرتبه درود بتراهيب برها اورجب صبح طلوع بهول تو دور كعت فرض نماز فجرا شارك ك ما عد بإه كر ذكر باس الفاس مين مشؤل موت بير على الشينون كى طوف رفصتى كى ظر ك سائة وكيداورايناجره بيت الله شراعيف كى طرف كرايا - بهرهم مبارك ميس كجي عنبش بيدا مرائی اور آپ بر وصال کی علامت طاری ہوئی۔ تمام صاحبزادگان اور درولیش ہے انتیار موکم گرید دزاری کرنے گے۔ ایک ملح کے بعد آپ نے ایک سائس عبری اور میرجان ، جان افران کے سپرد کردی۔ آپ کی جمبوری میں مرشخص بیتاب و میقرار نظر آتا تھا۔ اور گربہ جدسے گزرگیا۔ جب سورج نڪلا تو تجميز وکمنين کي تياري مثروع ٻوڻي -

بعدازاں ، صاحبزادگان ، درولیٹوں اور دوستوں کے مشورے سے باغیجے کے جنوب مغربی کو نے میں تخت پوکسش رکھ کرعنسل کی تیاری گئی۔ اور بعض خاص اوری مثلاً مولوی کا مرکز کی کو نے میں تخت پوکسش رکھ کرعنسل کی تیاری گئی۔ اور بعض خاص اوری مثلاً مولوی کا مرکز کے میاں برخور دار بھر وکہ ، غلام لیمن علی سیالوی ، فتح محمد کھر میلی ، ایام مجنش نذر بردار اور سیدا حددر ولیش ، احمد بار دهول ، احمد دین ورزیش اور بندہ راقم المح وقت بھی عنس کے لیے مدد کار مقر بہوئے۔ زوال کے بعد شال کمل موا اور کفن بہنایا گیا۔

ہوا ارون پہلیا ہے۔ بعدا زال ، نعل مبارک کوشیخ صاحب کے جمے کے قریب رکھ کر مولوی مغلم دین صا مردلوی کو نماز جنازہ نیڑھا نے کی اجازت دیدی گئی۔ بے شار ستید ، زمیندار ادر دیماتی عوام ہزاروں صفول میں جمع ہوئے اور نماز جنازہ اداکی گئی۔ بعدا زاں ، ظهر کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی گئی۔ بعدازاں ، تم موگ آپ کی نعش مبارک کے اردگر دہیٹھ گئے اور میرو قوال اور حجد نے فراقیر غربیس بڑھیں ۔

بعدازاں ، نعشِ مبارک کوصندوق میں رکھ کر قبر بیں اُنارا گیا ، اورعصری مازیک یہ کام ممل ہوا۔ اکس کے بعد اکثر ہوگ رخصت ہوئے اور بعض خاص اُدی وہیں بھٹر گئے۔ بھر فاتی خوان کے لیے لوگوں کی روزمرہ اُندورفت شروع ہوئی ۔ چنانچ یانچ جھے مجریاں ، بیمانی ک روزان کیجی تھیں۔

رورامہ ہی سیں۔ سوئم پر ببتبار لوگ بمع ہوئے اور قل کاختم پڑھا گیا۔ بعضوں کوایک ایک روبیم اور بعضوں کو آبی آبی آبی آبیک ریے گئے ۔ بچو تھے دن تمام دردینیوں کوایک ایک دستاراور قیمتی ننگی اضام دیگئی۔

### وصيب ما مر

خواجرش العارسين نے اپنے دصال سے ۳۹ دن پہلے اپنی وفات کی خبر و بدی تھی۔
۱۹ فرم سنسٹارہ کو بروز سوموار بوقت پیاشت آپ نے صاحبزادہ عمد دین صاحب کو اپنے پاس بلایا اور دو سرے لوگوں کو جربے سے رخصت کیا ۔ صاحب زادہ صاحب کو اپنے سامنے بحل کر فرایا ۔ اسے فرز نرار جمندواضی برکر دنبا کے گرا گوں صالات جھے بہتر آئے ہی سامنے بھی کر دنبا کے گرا گوں صالات جھے بہتر آئے ہی میرسے را دا بزرگوارکٹی دیمات میں اراضی اور جا نداد رکھتے بھے ، اور ان کے پاس مال موشی بھی بہت کھے بھی تھے۔

بعدازان، میں نے صفرت تو نسوی سے بعیت کی تو میرہے ہیاس ظاہری امباب
روز بروز گھٹے گئے ، چنانچ کبھی مجھے روق مل جاتی اور کبھی سات سات دن فاقے سے گذار
دیا تھا۔ سکن میں نے کبھی کمی کے سامنے اپنی فاقہ کشی کا راز فائن نرکیا۔ اکس وقت خدا کے
فضل سے میرے پاس دنیا کی تمام جیزی اور کئی منزار روپے نقد موجود میں۔ میں اراصنی ور
دنیوی سازوسامان جہیا کرسکتا تھا ، لیکن جمیں اس فان دنیا سے محتت نہیں البتہ واچیزی
جو ہمار سے مثا کئے کا ور فر ہیں ، مجھے عوب یز بہیں ایک درولیٹوں کی محبّت دور سے نینے کی
اطاعت ۔ یہ دونوں امور اکس وقت کے خدا کے فضل سے بخوبی انجام پاتے رہے ہیں ،

نیز داننی ہوکہ مب حضرت خواجہ ترنسوی واصل مجن مبرئے تھے تو درولیٹوں کے خوچ کی مد میں چند ہزار روپے قرضرہ گیا ، خدا کا شکرہے کہ اس نے ہمیں قرضے سے محفوظ رکھا اور ورومیٹوں ادر محالوں کے اخراجات کے علاوہ چید مزار روپے بچ رہے ہیں۔ بدر قم تم تمیوں محال کا بس میں نقسیم کرمینا اور کچے نقدی دروسٹوں اور معانوں پر خرچ کرنا اور چارچیزوں پر استقامت پیدا کرنا۔ توکل ، تسلیم ، صبر اور قناعت ۔

اس اثنا میں صاحب زادہ دین محرصاحب نے عرض کیا کراس رقم اور ظاہری جائداد
کی کیا خرورت ہے ، اصل نعت ہو ہران عظام سے سید بینچی ہے وہ عنا مت فرائین
فر مایا - اسے فرزند یہ ترکہ لے لو وہ نعمت بھی خدا تعالے عنا شت فرمائے گا۔ مولوی عظم وین
صاحب مولوی نے عرض کیا کہ اگر آپ مہر مابی فرماکہ مذکورہ ترکے کی تقسیم میں توقف فرمائیں تو
صاحبزاوہ صاحب تر انسہ شرابت سے واپس آگر آپ کی ہدایت کے مطاباتی ترکے کی تقسیم اور
ہو کہ آپ فرمائیں گے ۔ بھر صاحب زادہ صاحب نے عرض کیا کہ ہم جا ہے ہو ہیں کہ آپ کی عرفی ہوا ہے ہو ہو ہوں کہ بھر جا ہو ہوں کہ اور اس کے درائے میں کہ اس میں کہ اس موری عرفی اور میں میں کہ میری عرفی اور اس میں کہ میری عرفی اور اس معلوم ہوا کہ میری عمر
ضافے کو بہنچ جی ہے کہ ویکہ اسی صفر کے نہیت میں میرے شیخ کا وصال ہوا تھا۔
ضافے کو بہنچ جی ہے کیونکہ اسی صفر کے نہیت میں میرے شیخ کا وصال ہوا تھا۔

حب صاحب زاده صاحب یہ باہیں سنیں تو دھاڑی مارمار کر دونے گئے۔ خواجہ شمس العاد سین معادا حوصلہ نگ ہے خواجہ شمس العاد سین سے فرایا ، بٹا میں تہیں کئی راز بنا با بہت ہوں سکی تعمادا حوصلہ نگ ہے کوئا یہ آئنی سی گفتگو تھے۔ دنیوی زندگی کا کچھا عبار نہیں ، کیونکہ مجلم کل خفس ذا ٹھ قالموں سرادی نے شریب وصل حکجھا ہے۔ بھر فرایا۔ اسے فرزند میں نے یہ وصیت کی باس لیے تھوڑی کئی بیں کمافسوس سے اس اوری پرجوم تے وقت مجبوب حقیق سے دوگردانی کرکے اپنے دوستوں اور بیٹوں کے ساتھ مصروب گفتگو ہراورا ولاد کو مال وا الاک کی وصیت کرتا رہے۔ بھر فرایا۔ اسے فرزند مال ور اولاد کا زند مال ور اولاد کی فات ہے۔ انسماا حوالک عدی واولاد دی فرنایا۔ اسے فرند مال ور اولاد کرنائٹ ہے۔ خدا نے فرنایا ہے۔ انسماا حوالک عدی واولاد دی فرنایا۔

بھر فرایا - اسے فرزنداگر متحبات پر تھیں فدرت نہ ہو تو فرائض میں صرور شخوں رہنا تا کتم سحاد ا دارین پاسکو - بھر فرایا - اسے فرزند حضرت نواجہ اللہ مخبش تونسوی کی ضرمت میں تھا را جانا ضروری امر ہے - صاحب زادہ صاحب نے عرض کیا آپ کا ہرفر مان بسروچٹم ، لیکن ان باتوں سے میرا دل مگلین جواجے اور میں سخت پریٹ ن ہوا ہوں - فرایا - ان ہاتوں پر بھروسر نہ کرو- بہ خدا کا کام ہے جس طرح چا ہم تاہے کر تا ہے ۔

بعدازاں ، صاحب زادہ فضل الدین صاحب کی طوف دیکھ اور فرایا - تونیے تر لین عانے کے منفلی تمہاری کیا مرضی ہے ؟ انھوں نے کہا جو آب کی مرضی ہے وہی میری رضی ہے ۔ اکس کے بعد آب نے شفقت سے اپنا بازدان کی گردن میں جمائل کیا اور فرایا ۔ میری نوائیش تو یہ ہے کہ تم میرے پاس رجو ۔ بھر صاحب زادہ محددین صاحب کو تو نسر تر لین دوائز کیا اور فرایا ۔ میری حالت کو تو تم جانے ہی جو جلدی دالیس آنا ۔ صاحب زادہ صاب حد دادہ صاحب زادہ صاب جو کہ حدد ایس آنا ۔ صاحب زادہ صاب مورک ہوئے ۔ جب د بال سے رخصت ہو کہ الم رصف کو البیس آئے تو نواج تم العارضین بخار کی دجرسے بہت لاجار جمگ کے ۔ اس سے صاحب زادہ صاحب کو چذباتیں ادشا د فرائیں اور ہم ہو صفر منتازہ ہوئے ۔ واسے صاحب زادہ صاحب کو چذباتیں ادشا د فرائیں اور ہم ہو صفر منتازہ ہوئے ۔ واسے صاحب کو چذباتیں ادشا د فرائیں اور ہم ہو صفر منتازہ ہوئے ۔

حضرت شيخ الاسلام واجمحت قم الدين سيا لوي

کے ملفوظات عالیہ

السوالسال لغر

رتيب

پروفيسرغُلام ط الدين ٥ گورمنځ کالج بجلوال

# امكسوا مكسال بعد

اُبل رہے ہیں حروب کہن سے معنیٰ نو مقام وجد ہے اے نا قدیا ق وسباق

ایک سوایک برس پیلے ، سوموار ۱۱ رجبادی الثانی سندا بھر کو حضرت سدخمد سعید صة مؤلف مرات العاشقین سندا علی حضرت سبادی خواجه شمس الحق دالدین دختی الشرعند کی عقر ۔ بندهٔ فقیر سندا بینے سینے کرم اور اعلی حضرت سیالوی کے پڑبورتے اور سجادہ کشینہ کئے عقر ۔ بندهٔ فقیر سندا بینے سینے کرم اور اعلی حضرت سیالوی کے پڑبورتے اور سجادہ کا اثنا ہی مرم سواحد ، بمقام مرولہ متر لویٹ ضلع مرگردها) کے کی ایک مجلس (منعقدہ ۱۰ جادی الثانی مرم سواحد ، بمقام مرولہ متر لویٹ ضلع مرگردها) کے شب ودوز کے حالات اور کیفیات کو بصد عقیدت واحترام نذر قاربین کرام کیا ہے میری اسس کوشش ٹر ایک سوایک مال بعد "کورضرت شاہ صاحب موصوف کی عظیم ترکوش مرکا ۔ اسس کوشش ٹر ایک سوایک مال بعد "کورضرت شاہ صاحب موصوف کی عظیم ترکوش مرکا ۔ اسس کوشش کے بعض جیّر بزرگوں نے اپنے اپنے شیخ کے طوز طات کی بی صورت میں مجھ کی مرکا ب کور بین صفرور می ترکیل ہے ۔ میر عظیم ترین کی ب ، جس نے بعد میں اپنی نوع کی مرکا ب کور بین صفرور می ترکیل ہے ۔ میر صفرور می ترکیل ہے ۔ میر صفرور می ترکیل ہے ۔ میر صفرور می ترکیل ہے ۔ امیر حن سجر بی کی فوائد الفواد ہے ۔ جس میں انفول نے اپنے شیخ کی خوائد الفواد ہے ۔ جس میں انفول نے اپنے شیخ کی خوائد الفواد ہے ۔ جس میں انفول نے اپنے شیخ خواج نظام الدین اولیا و محبوب اللی کی ایک سوائٹ اس کا میاسوں کے ملفوظات درج کی خوائد الفواد ہے ۔ جس میں انفول نے اپنے شیخ خوس کے خور میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ۔ کیکٹے خوب سے میں المقون اللہ میں ۔ کیکٹے خوب سے میں المور کی ایک سوائٹ میں ۔ کیکٹے خوب سے میں المور کی کی میں المور کیا ہے کیا جس کی خوب کی میں المور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کیا ہے کہ کی کی کی کی کر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کی کی کیا ہور کیا ہے کیا ہے کیا ہور کیا گور کیا گور کیا ہے کیا گور کیا ہے کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہے کیا ہور کیا ہیں کیا ہور کیا ہور

فوائدالفواد کے بعد ، مفوظ نولیں نے ایک تفل دوایت کی شکل اختیاد کرلی اور اسس موضوع بر مزاروں نئی کتابوں کا اضافہ ہوا ، لیکن کوئی کتاب بھی فوائد الفواد کے ہم پیم نیم نیم نیم نیم نیم نیم کا اصافہ ہوا ، لیکن کوئی کتاب بھی کتاب کو آخری شکل دے کرخواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش کیا تواب نے ویٹ مایا ۔ "نیکونبٹ تہ ای و درویش دنبیش ہے ای و نام سم نیکو کرد وای ۔ "

بی مجد دل آسان اورحوصله افزان کی دوج سے سرت رکتا ، اور اکس کی برکت سے مجوع فوالڈ الغواد اپنے اسلوب کے لحاظ سے وہ سنگ میل قرار پایا ، جہاں سے ، بعد میں آنے والے مریدوں کو اپنے اپنے سنیوٹ کے صالات اور گوئش شنید عفوظ ت تکھنے کی نئی را ہیں مل گئیں۔

فقیر نے اپنے کینے کرامی کی ایک مجیس کے حالات و ملفظات مکھ کر ، ارباب ہمت کو شوق ولا نے کی کرمشش کی ہے کہ کوئی صاحب کما بی صورت میں صفرت شیخ الاسلام کے ملفوظا جمع کریں ناکدابل ذوق کے لیے نفع روصانی کا باعث ہو۔

بُرُ الله بِرُدُوں کے ملفوظ ت بیٹک بہت قیمتی سروایہ بیں الیکن بُر الله عُموعوں کے بار با رمطالعے سے طبیعیس سیر ببوئی بیں ۔ صفرورت وقت اور ابن ن کی نظری نثوا بش اس بات کی منعاصلی سیدے کہ سم عصر مٹ نُخ کے مفوظات مرتب کئے جائیں ، تاکہ "روایت " کا سامد" ماضی " پر بہی نڈرک جائے بلک عباری آگئے بڑھ کر" حال " کے دوش بروش میں دہتے ۔ بھی نڈرک جائے بلک عباری آگئے والے میں میں میں دوش میں دہتے ۔

ف اندگشت و کهن سند صدیث اسکندر سنن نوار ، که نورا صلاحته است. دگر

ہمارا ایک عومی فرحمان ہے ہے کہ ہم زندہ بزرگوں کی نبیت مرحوم بزرگوں کے ذیادہ عقیدت مند ہیں اور ان کے لیے ہم نے گوناگوں القاب وخطابات مثل ، غوث ، غوشا الخطم ، قطب ، قطب الاقطاب ، اہمال ، او نا دو نیرہ طے کورکھے ہیں لیکن معاصر من نُمخ کے متعلیٰ ہم ہم ہیں تذہب امیز سوچ ہیں اُلچے دہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا کیا مقام ہے اور فلاں کا کیا ہم سم سمیشہ تذہب امیز سوچ ہیں اُلچے دہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا کیا مقام ہے اور فلاں کا کیا ہم سمی سمیت ہیں آئے ہیں ، ہیں نے اپنے سٹنے کی سکت ہے ؟ پڑا نے بزرگوں کے ہم حالات بڑھنے منانے میں آئے ہیں ، ہیں نے اپنے سٹنے کی سرت میں ان سے کھے کم نہیں یائے ۔ وہی سلوک ومع فت ، پید وموعظت ، حق تی ومعارت معالی ہم اللہ ، امرارون کا ت شریعیت اور قرآن و صوریث کے مطالب و معالی ہم اکا برمتقد مین کی مجلول کا ذکور کتھ ، حضرت سٹنے الاسلام کی زبان مبارک پر سلے ساختہ و برجہۃ روال دہتے ہیں ۔ اس کا ذکور کتھ کے مطالب دہ جا گئی نہیں ہو کے گا ۔ اس کا نگر سے کے مطالب کو فرد "کافی نہیں ہو کے گا ۔ اس ایک ایک ایسا ضلام رہ جا ئے گا ، جس کوئی کوئی تھی گوہ فور "کافی نہیں ہو کے گا ۔ اس کا نگر سے کا نہیں میاکش منگر غالب کہ ورزماؤ ترت

### رات وردن اجادی خرشت ش

ا ج فرحت ومسرت ادرعشرت و بهجت اپنے عنفوان پر بعے ، آج ولولم سنوق سے فضامیں میجان سے ، احول میں زنگ واد کا طوفان ہے ، آج سماعت نور لنخہ سے مسرور مجی ہے اور محور میمی، نظارہ و خیال وجدو مرسنی میں متوق ہے ، آج سرح شیال اور مدموضیال امند امند کرچیائے جارہی ہیں آج اوتیت کا جراع ماندہے اردها بنت کی شمع سے ولایت قلب بقیه ' نور سے ، آج خوام معظم دین مروادی کا ع س سے ، آج شیخ الاسلام خاج قرالحق دالدین سالوی منظله العالی ( نعمر ۱۴ سال ) ۴ زینتِ کان نه " اور مه رمحفل" بین ـ عقيد تندول كا بجارى بجم بع - تعزت شيخ الاسلام كيهرة اقدس برجوا يكم تبر نظر ڈ التا ہے ، است بیجھے دھکیل کر ہجوم میں سے ایک اور اُدی بھیر کوچیریا ہوا ، ادب اور عبت سے سرجم کائے ہوئے آگے راحت ہے اورجنی جمال جاں برورسے آنکھیں خنک كرليباً ہے تواسے مجبوراً اپنی مِلْركسی بیچھے سے اوھ کئے والے کو دمنی پڑتی ہے جھزت سٹینے کے قریبی حلقے میں جن لوگوں کو بلیٹھنے کی جگہ ل گئی 'ان برحسرت زدوں کی نظریں دفقے وقفے کے بعد شکاری باز کی طرح تھبیٹ رہی ہیں۔ بلیٹنے والوں کے سرائب سے فرو ہیں اور سانس نگانا سے سینہ میں محبوس - اگرکوئی صنعیف برتھ صائے من میلو برلنے کے لیے گھٹڈ اٹھا تا ہے توہ کمین لمیں سے قریبی آدی موقع غنیمت جان کر بجلی کے کوند سے کی طرح لیک کراس ادنی خلاء کواتنی مضبوطی سے پُر کرانیا ہے کہ گو ماع

زیس جنید نه خبنیدگل محسید

دسویں دات کی خنک چاندنی اورخواج معظم دین کے روضنے کی جوٹی پرانشی فٹ کی بلندی سے چیکنے والے قمقے کی ملکی دُو دھیا روشنی آئیس میں ہم آمیز ہیں ۔حضرت نواج سیالوی کی فرنتی نشست کے قریب جھوٹی سی معنوی بہاؤی پرسجائے ہوئے گھنوں میں پودول کی شاخیں ہوا کے زم ملکوروں میں نودول کی شاخیں ہوا کے زم ملکوروں میں وقص کررہی ہیں، اور یول معلوم ہوتا ہے کرالی مجلس کی طرح ان پر بھی ام تراز کی کیفیت طاری ہے مصرت شیخ الاسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے مرافع کے کے ایک سیکڑوں کا نول کے در سیجے وا بیں اور دلول کے دوزن کش دہ - برا ہ راست مخاطبین کی اگلی صف میں جیا را دھی ہیں -

ا - را نم الحودث کے والد بزرگوار خواج غلام سدیدالدین صاحب مظار سجاد ہ شین دائم الحودث کے والد بزرگوار خواج غلام سدیدالدین صاحب مظار سجاد ہ خورگئے۔ ۲ رخطاط سیدانور حسین الحیینی نفیس رست مطلیفہ مجاز حضرت رائے پورئ -۳ - خطاط صوفی خورشید عالم مخور سدیدی خلیفہ مجاز خواج غلام سدیدالدین صاحب مولوک ۲ - جامع خرقرید جھناگ کے ایک مدس (جو مصرت شیخ کے ہم سفر عقے)

راقم الحودن، حضرت شیخ کی نظر بچاکر ایک کونے میں اکس خوف سے دبا بھیٹا تھا کہ اگر ایپ نے کسی جزیکے بارے میں بھی تھے ہے ہے ہے ہے ہی بیانو میں جاب بوض کرنے کی بیٹت کہاں سے لاوُں گا ؟ جینا نچر میرے محفی رہنے کی کوئشش کے باد جود ایک دو مرتبہ حضرت شیخ نے میری خوت کلام کی بے بصاعتی کو نے میری خوت کلام کی بے بصاعتی کو بے نقاب کرنا آب نے بہند نہ فر فایا اور روئے سخن بھر مذکورہ جار حضرات کی طرف منعطف ہوا۔ بھارت شیخ نے فر فایا ۔ اعلیٰ حضرت کیالوی خواج مشمل التی والدین رضی اللہ تعالے عمر این وقت کے عزت الاعظم بھے ۔ حبب آب ساع سنتے تو آب کے وجد و حال کی میرکیف بیٹی تی ایپ وقت کے عزت الاعظم بھے ۔ حبب آب ساع شینے تو آب کے وجد و حال کی میرکیف بیٹی تی گھٹنہ مبارک نہا میت معمولی برائے نہ میں مختبش کرتا اور اگر ضرانخوا سنتہ کسی موقع ربھٹلنہ کھٹی کہ گھٹنہ مبارک نہا میت معمولی برائے نہ میں مختبش کرتا اور اگر ضرانخوا سنتہ کسی موقع ربھٹلنہ

مبارک مرتفع ہوجا تا تو قیامت آجاتی ،کیونکہ یہ علامت غفلت کی ہے اورغوث الاعظم کی اونی غفلت بھی مخلوق کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے ۔

پھر فرمایا ۔ حضور خواجہ شاہ اللہ مخب تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ طہر کی نماز کے بعد سوایارہ منزل پڑھتے ، بھر روضہ مبارک ہیں صاحر ہوتے اور فارغ ہو کر جہاروی صرب کے پاکس جاتے ۔ جنا مخبرا کے مرتبہ عرس شرایین کے موقع پر جب آپ حسبِ معمول جہاروی خزا کے پاکس تشرایین لے گئے تو مصرات نے عاص کیا کہ حضور آج ع س سرایین کی کاکونی نطف نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کر قوالوں نے صلحتوم کک محتون میں کھی بیٹ بھرا ہوتا ہے ، اکس لیے جب ال کی اپنی طبیعت ہی موزوں نہ ہو وہ دو مروں کو کیسے مخطوظ کر سکتے ہیں؟ بھرصنور تونسوی نے فرمایا کر اچھا قوالوں کو اُبلا وُ حضور کے قوالوں کو زلیجا نے ایک فاص جگہ سے اُنتخاب کر کے فرمایا۔ یہ اُن سے آخر انک تمام کی تمام کی تمام یا دھتی۔ آپ نے ایک فاص جگہ سے اُنتخاب کر کے فرمایا۔ یہ اُن سے پڑھو۔ قوالوں نے پڑھا متر وع کیا اور حضور نے اہلی مس پر اپنی توجہ والی تمام المحلس میں اُن توجہ والی تمام کے تمام وصر کرنے لگے ، بلکا منسان اُن اور بلا استثنا تمام کے تمام وصر کرنے لگے ، بلکا بعض توبہ وشر میں ہوگئے۔

در موزیم تو دانم پرسابات ؟ بر مرکه نظری سنگنی ست و سناباست!

بيم فرمايا - به نونسه بنربعين كا تاريخي وجد تفايه

بعدا زاں ، فرمایا ۔ قاضی صَاحب نوستہروی کاعلوم وفنون میں بست بلندیابہ بھا۔ وہ اعظے تھزت سالوی پر اعتراص کبا کرتے تھے کہ آپ سماع کیوں سنتے ہیں ، حضرت نے ایک مرتبر ،اصنی صاحب ہی سے فرمایا ۔ جاؤ توالوں سے کہوکہ ہمیں کچے سائیس ۔ توال عاضر ہوکر رہائے گئے تو فاصنی صاحب بھی حضور کو اس بعت سے روکنے کے لیے آگئے ، لیکن رہنا سنتے ہی دہ ہے اختیار وجد کرنے گئے مہ

بعدا زاں فرمایا کہ ۔ سیدسند بیحدزیرک اور تیز دماغ ہوٹ کے علاوہ بہت نوش حال بھی تھے۔ان کے حن وجمال کے سلمنے اہل نظر کا وامانِ شکیمبائی المحتوں سے پڑا چھوٹیا قار مالم تباب مبس ابھی وہ بالکل تازہ رسیدہ ہی تھے کر تخصیلِ علم کے لیے بغداد کی شہر اُفاق بونیور سلی نظام ہم ہیں جا پہنچے ۔ دور دراز کے سفر کے بعدان کے جہم برکسلمندی کے آثار نمایاں تھے ، اور چاند سے چہرے برگرد وغبار تھا جرا تھا۔ ان کے چہرے کی صباحت اور ملاحت اور اس برگرد وغبار کی ملکی سی تہ کود کھی کرائن کے بہنے والے اساد (حضرت شیخ کا بتایا ہوا نام بھول گیا ہے۔ مرتب اے فرایا بالسید تنی کے نت توا جا اس سیدسند سے برجہتہ کہا و میقول الے اف یا لیہ تنی کنت تول جا۔

بچر صرف سننے نے صنمنا مولانا معین الدین اجمیری اور مولانا کار سین صاحب کے علمی کارناموں کا ذکر کیا ۔

اس کے بعد آپ نے داقم الحود کی الیف " شعرِ ناب" کامطالع مشروع کیا اور مولاً عامی کے باب سے یہ نعت ترایین

> لى حبيب عربى مدنى فترىشى كەبوددرد وغنمشماية شادى خۇتى

انتخاب کرکے حافظ گرحسین ریڈیو آرشٹ اورصوفی گرحسین حبلالپوری سے بغیر مزامیر کے شنی رحب نفوت شریف مٹنی کے قریب نفوا کی ایک کمبی دُما پڑھی ،حاضرین بھی ہاتھ انتخا اسٹا کرآ مین کمہ رہبے مٹنے اور ان میں سے اکثر بشول تولیب ندہ تھاک چکے ہتے ۔ گھڑی پر منٹوں کی سون محیط کا چرتھا ل حصر قطع کر حکی تو صفرت شیخ کے دعا کے لیے ایکے ہوئے ہاتھ ما حیث فرا بوٹ کے ایقے ہوئے ہاتھ مراجعت فرا ہوئے۔ بھر نفعت شریف کا بقید حمد سنایا گیا اور نما زے لیے مجلس برخاسین فرا سینے تی ا

چمار شنبہ ، رجادی المانی شمسیارہ کی صبح کے سات بجے ہیں۔ میں اپنے کم سے میں بیٹیا ہوا صوئی مخور سدیدی ا درسید از رحسین خعبس رست م کے ساتھ جائے ہی رہا ہوں گرم و خوشکوار چائے کے ایک ایک گھوٹٹ کے ساتھ میں حضرات موصوف کی طرف دیکھ لیمیا ہول کم کو لگ گوم محتی ان کے ضمیر مُنے سے اوک زبان برائے تو دا مان ساعت اسے مُنے سے ، کہ دریا آتنا کو لگ گوم مِعنی ان کے ضمیر مُنے سے ، کہ دریا آتنا

سے رہ سے مراق ہور سے مراق ہور سے درایا۔ ستم مجھے اب کی جائے تازیر بوسردیا اور بھر قدم بوسی سے مراق ہور سے درایا۔ ستم مجھے اب کم کیوں نمیں سے با ندامت سے مرا سر جھک گیا ، کیو کہ بینل گھنٹے پہلے جب آپ موڑسے اُ ترب عقے اس دقت پر کھا ٹیوں کابلے بیا ہ ہجوم تھا۔ میں نے اگر جہ برمہنہ یا دوڑ کر تعظیم اور زیارت توکر ل تھی لیکن قدم بسی صاصل نہ کر سکا ۔ اور اپنے آپ کریے کہ کر تستی دے لیکھی کم استے از دیام میں صرت شخ کو کیسے یا در بسے گا کہ کون الا جسے اور کون منہیں ملا بالیکن قربان جاؤں صفرت شخ کی نگا و بیک کے بھوا سے دنیا کی معظیم جو اُل میں اپنے غلام کو را موس کر نے کی دوا دار نہیں ہوئی تو بیک نے بین کا بی ہے کہ اُل خرت کے بیوس رُبا منگامہ رستے نہیں بھی وہ اپنے غلام کو بروقت بھیا ہیں دریائے نہیں کر بروقت بھیا ہیں دریائے نہیں کر بیا ہے کہ اُل خرت کے بیوس رُبا منگامہ رستے نہیں بھی وہ اپنے غلام کو بروقت بھیا ہیں دریائے نہیں کرے گی۔

مخرت شیخ کی اس خصوصی توج کا از برجی ہوا کہ میرے کئی دوحانی نشکوک دفع ہوگئے۔
مثلاً اکثر میرے دل میں یہ وسوسہ گھس کر تذبذب کی کیفیت پیدا کردیا تھا کہ جھ سال قبل جب
سعزت شیخ نے جھے سعیت فرایا تو آپ نے چھے اوراد و دفا الف کی قطعاً کوئی تلفین بنیں
کی گئی، اکس لیے شاید آپ کے ساتھ میری سعیت راسخ ہے یا بنیس ؟ لیکن صفرت کے
کی گئی، اکس لیے شاید آپ کے ساتھ میری سعیت راسخ ہے یا بنیس ؟ لیکن صفرت کے
کریمان التفات نے میرے دل کے نہاں خانے سے ذکورہ وسوسے کا استیصال کر کے میرے
باطن کو "عین الیقن" سے سرشار کردیا۔ المحد سٹر علے ذالک ،

صفرت سنینے کاس ارشاد کا کہ" تم اب کک عجے کیوں نہیں طے ؟"مبرے یاس کوئی معقول جاب نریقا ۔ لیکن ، تاہم ، آب کی توج کواصل نقطے سے بھرنے کے لیے میں نے عرض کیا

کربندہ دات کی مجلس میں ماضر خدمت رہا ہے۔ اس بہ آپ نے فرمایا۔ اب مجھے احماس ہور ہاہیے کرمیں واقعی بوڑھا ہوج کا ہوں اور میراعا فظرا ور نظر کمزور ہو چکے ہیں ، کیونکر میں نے تمہیں ملتے نہیں دیکھا۔

آپ کا یہ ار اُن دھیقت پرمعبی بھا ، چنا نجہ میں لاجاب ہوگیا اور شرم کے مار سے میری کھوڑی کسینے پرجالگی ۔ اس انعنالی انداز میں میری خامو مذرخوا ہوگی کام کرگئی ور محرت سینے نے نہ ایت کریا نہ انداز میں پردہ پوشی سے کام لیا اور بات کو بالکل بر لیے ہوئے فرمایا ۔" اجیا ایسے سفر کا بل کے حالات سناؤ" میری گویا ٹی ، لوں معلوم ہو تا بھا بالکل جواب دور قارمجاس پر محیط تھا۔ نوگفتا رہتے کی طرح جنر تک میں معلوں میں ، میں نے سفر کا رعب اور وقارمجاس پر محیط تھا۔ نوگفتا رہتے کی طرح جنر تک تن فطوں میں ، میں نے سفر کا ایک آوھ واقع بیان کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک طویل فاموش کو این ترجمان بناکر ، محضور کی طرف دیکھنے لگا م

ائی گردید کوته ، رکشته معنی ریا کردم حکایت بود بے پایاں بخاموشی ادا کردم

آپ نے میرے والدصاحب بندے ساتھ کسی اور سننے پر گفتگو نٹروع کی- اس کے بعد جند کھوں میں ناسخت تیار مورکر وستر خوان پر پہنچ گیا ۔ ناسختے پر حافظ محرور من سریدی، صوفی مخور سریدی اور سید لفندش صاحب کو بھی طلب کیا گیا ۔

نا شخے کے بعد ڈرٹھ کھنٹے کے علمی عبلس گرم رہی ۔ مذمب اورع بیادب کے بخید اُور پر آب نے تازہ نکات اور افکا رہ بر بہش کئے ، جن سے علما رصد درج محظوظ ہوئے ۔ مذہب عیم کے متعلق آپ نے اپنی حدید تحقیقات کی تفصیل بتا اُن اور شیع رُواۃ پر جس نبج سے بحث کی افسوس بے کہ اس کا کوئی بیلو واما نِ خیال میں محفوظ نہیں رہ سکا ، ور نہ یہ خاصے کی چیز ہوتی ۔ برطوی ملک کے متعلق کسی عالم نے آپ سے استصواب کیا مصور نے فرمایا ۔ میں مولانا احدرضاخان برطوی کی فاکر با کے برابر بھی نہیں ۔ کیونکہ فقیر کے عقیدے میں ندمہب کی بنیا وعشق رسول پر ہے اور عشق کی بنیا دادب بر ہے ۔ مولانا برطوی کو ذاتِ رسول سے بے بناہ عشق تھا۔ بھرآپ نے زبانِ مبارک سے یہ شعر مڑھا مہ

به مصطف برسال فرکش را که دین سم اوست اگربه اور درسیدی تمام برلسی است وریں اُنا ، کرے میں کچھ گرمی کا احساس ہوا ۔ برآ مدے وال داوار کی کھوکیاں کھلوادی كُنين - كوركيون سے بير يحبائيون في معزت مشيخ الاسلام كود كھينے كے ليے، دوسروں كو اليكھ دھكيل كونود آ كے برصنے كے جذبے ميں ، ايك منكامرسا بداكرديا - كرے كے اندرسے افعيں كنى بارمنع كياكيا كرآب لوك ببيط عائيس ، حفرت شيخ ابھي باہر تشريف لارہے ہيں بيكن اس حكم كو، بامبر والول نے، فرطِ شوق سے بالائے طاق ركھ دیا ۔ مرا دمی کے جذبات واحساسات سے بنہ چلتا تھا کہ جیسے اس کو صرت شیخ کی زیادت کا دو مرد س سے بڑھ کر نظف آراع بولیکن بولطف خود مجفع محوس مورمائها وه دوسرول كمحجوى لطف سيكس زياده تقات به مر نظر سُبّ ما جلوه می کند، لیکن کس ایس کرشمه نه بیند کرمن سمی کرم ہ بجے سے ہا ہ نبج ک حضرت سینے الاسلام نے عبلس موقوف فرمانی ۔ کا فی وگ کرمے سے اکٹ کر با ہر صلے گئے میں بیٹھا رہا۔ اکس وقت ایک دفو تصرت نے میری طرف دیکھا اور میں نے ہوں محبا کرمیے ول کے زنگار فانے میں ایک زلزلر ساآگیا ہو طبیعت میں گذاز اورمذبات يسميلان بيدا موا- يقليل الفرصت لكاه كراس ميم كالطيف جونكاكها حاف یا شمع نور کی کرن، چینم زدن " میں دل کی عظیم کا مان کو تسنی کرتے ہوئے ایک عنیر مرتی شعد ابنی جاودانی یادگار محبورا کر بلیث گئی سه شدا زتقرن حيثم توأل زمان خرم كمشعد درمكر افاده بعضرى موخت کچے دقت کے بعد، میں بھی اجازت ہے کر باہر ملا آیا یجس جس ملہ سے میرا گذر ہوا وہاں بیر بھابی گولیاں بنائے بیٹے ، محزت شیخ کے فضائل دشائل اور محامد و محاسن بیان کر رہے ہوتے ہے ، مسجان اللہ

یک چراغ است دری خانه واز پر تو آن مرکبا می نگوم انجینے سساخت اند حضور کی صدارت میں ساڑھے نو نیج وکس شریف کی مجلس شروع ہو ل اور پیا گڑ كياره بج سفم بوئى - بيرآب في آرام فرمايا اور وو بخ ظروا پسسيال شرافي روا فرموني-حرت شیخ الاسلام طبعاً گمنی کیندیس، میرادل خوت کے مارے دوب رہا ہے کہ مبادا الس تحريب آن حضور كي طبيب اقدس من كرفتاكي كاكون شائبر ك بھي دخيل ہو-سبب تحريس فاول اول بيان كرديا ب سكن حزت شخ كى طبع عليم وكريم سے بدي الفاظ سخن دراز کشیدم و اے اسیدم بہت كرذيل عفو بدي ماحب البيوسك ني دما سے كم ضداآب كو جمان وروحان صحت ، آسودگى اورباليد كى عطافرائ تاكم آب اعلی حفرت کی دوش کرده شمع بدایت کواپنے نفس قدسی سے برمبرجلوه رکھیں اور ابلِ سُوق كرويال سے بينكارى ملتى رہے۔ خدا آپ كى توفيقات عالميدي اضا و فرمائے۔ مادر الحريم انصوفى حنورشيد عالى مخود سيدى لاهوى بحرات العاشقين كازجه فريش ديده بإقرالكال شمع دل افت روز تالیعنب طبیعت مرآت عشاق ، معتبول زمان مهم هج ۱۳ معرفت كالجرب يامال نظب م العاشقين ہیں یہ مفوظات اقدس اُرے کازارمثت يس في گروب ماريخ يُركوم كي فك دى صدا الف في الكهد المريم بابان جثت

### مطبوعات تصوّف فاؤندلين 18630 00 (FROM - 1889) ن طواسین قمت مجلد مرد اردونيه معنف: ابن ملاح ا قيمت مجلد -/٥٠٠ إرديه 0 كأسالم رم - cores برقع: متدامرد بخاری نصف الونصرماج (م - ١٩٥٥ من وَالرَّعَرِيْدُ كَانَ ٥ تغرف ٥ كتفالجور معتف: المام الوع كالبازي قمت عدر/۲۵/رددے (۲۰۰ - ۱۳۹۵) سري سينگرفاردق العادري قمت علد-/٠٠١،ديد منت بيرغل جوري (٢٩١- ٢٩١١) مترام مانظ تعرافسل فقرا قيت علد /١٠٠٠ بافيد مُصنّف: نواجره بدلتدانساري ن ضريدان ٥ فتوح الغيب قمت جلد /۵۵ ردي مُعَنَّفَ: غُوثُ لَأَكُمْ مِيلِقَادِرِ بِالنَّيُّ (٢٠١ – ١٥٨١) مرَّمَ: سَيْر كُيْرُفَارُ فَالسَّادِرِي (١٩٠١ - ١٩١٧) مركم المرعد الباسط مُستَف؛ صَيارالدين ميروردي ٥ آداب لردى قمنت مجلد /۵۵ ردشيا (١٠١٠ – ١٦٨م) مرج: الالى في فسل خال مُصنِّف، بين البراين مراي قیت محلد-/۰۰۴روید ن فترضات مكته قرت مجلد / ٥ اردور (٢٠١٠ - ١٩٢٨) رتي: رکت الله زنگ علي مُنتَف التيخ اكبرا بن عرايا ن فصوص الحكم (١٧٩ - ٢٧١٥) مترج: وْاكْرُ مُحرِّمال صَدَّفَيَّ قيت جلد ير١٢٥/ رويه مُستَف، بهاوالدين ذكروالماني ٥ الادراد قمت محلد / ۵۵ رافيد (١١٨ - ١٩٨٨) سريج: سيدين الحريث مُصنّف: مولانًا عدار حن جاي 8/19 0 تمت مجلد / ١٥٠ روك (۱۱۱۲ - ۱۱۱۹) سري تركيز فاردق العادري O انفار العانين سُنْف، شاه ولي الشروطوي و قيت محدد/٥٥ رديد ( الطاف القرس مُنت : شاه ولى المدو فوي ( والس مدام) مرج: سيد محمد فارق لقادري (١١١١ - ١١١١ م) مرج: تدكيرفاروق القادري تمت مجد کرده اردف O رسائل تعترف نعنف و شاه ولي الله و بوي فيمت مجلد /١٥٠ روي مرأت العائقين مصف ، سيد يُر معد دنجاني (١٢٥١-١٢٢١ع) مرجم فلام نظام لقل الدي والوي . ٥ كَتَفْ الْجُوبِ فَارِي (نُسِيَتِهُونِ) مُصِنَّد بشيخ على يعَنَان جَرِينٌ سِي وَشِيهِ على وَيْم قیت محدد/۱۷۵ ردیے كشف الجوب الكرزى (نخوالا بور) مستف: شيخ على يا عمّان بوري مرم، أراع لكن قيمت فيلد راها، رويه O تعوف اسلام \_\_\_\_ وكف: عبدالمابدديا بادئ \_\_\_\_ قيمت علد-/ ١٠٠١رادي منت الولانا محرّا شرب على تقانوي \_\_\_\_\_ قيمت مجلد-/١٥٠/روي مُعنَّف: صَارالحن فاردتي \_\_\_\_ قيمت تحلد / ١٢٥/روي منت المحمار شدقا دري ن دوت ارواح تيمت محلد-/١٥٠/رونے · شَمَالِ وَمُولَ (اردوزعم) نفتف شيخ يرعف بن اسماعيل نبياني مزيم: محدّميال صديقي فيت عد-/٥٥ رويد ن بيماري أوراس كار مواني علاج من منته: ذا كرم سيدول الذين منته والمارسيدول الذين منته والمراسية والمارسية والم يمت علمراسا الثيه \_ مُعتف: إسارالحت تا درى فاضلى ن تذكره مشامح قاور به فاضلیه قمت مخلد-/١٥٠/دي نيرت فخزالعًا رفين ترك : أه محدّ عبد لي جالكاي ولف : سيد مكندر شاه قيمت مجلد -/١٥٠/دائيد ن جراع الوالعلائي. منزكره وصوفي محرس وصرت نتياني شاه مون علام أمي سا قمت مجلد -/ ۵۵/رائيد ن حديقية الأولياء \_\_\_\_ منتف بمغتى غلام مردر لا بورى واش في حدا قبال مجددى تيت عد يرواردي مُصنف: حميدالنيشاه التي ٥ اوال وآنار صرت ساءلدين زكر ما فماني " تیت مجلد کرده اردید اخص الخواص \_ تذكره جعفرت فضل شاه قطب عالم جدانشطیه \_ معتف: نواز رومانی قيمت مجلد م/١٢٥ ردثيك ن فاضلى الواراللي لمفوظات بحضرت فضل شاه تطب عالم وزارتها مرتب: حافظ ندرالاسلا تيت جد يرده اردي الميش المنظم المراين لا يموا والمتعيمة والطعارف كيخش وذ لا يُوكان



